

كا في المنظل والحول

سيرت رئيسري انارنيسنل 5 وقاص پاره اين يُر ازار فيساس آباد ياكستان





# اخلاق غوث المحمد الله عليه

حا فظمنظور احمر

marfat.com Marfat.com اخلاق غوث اعظع

## فهر ست مضامین

| تعارف حافظ محمد يونس        |               |           |      |            | 1       |
|-----------------------------|---------------|-----------|------|------------|---------|
| يېش لفظ فقير محمد نديم باري |               |           |      |            | 1 2 3   |
|                             | راحمد         | حا فظمنظو | ً لف | عرض مؤ     | 3       |
| صفحه                        | عنوان         | تمبرشار   | صفحہ | عنوان      | تمبرشار |
| 24                          | برداشت        | 5         | 19   | ايفائے عہد | - 4     |
| 30                          | تبليغ         | 7         | 26   | بثارت      | 6       |
| 39                          | حسن اخلاق     | 9         | 34   | 1. 1.      | 8       |
| 47                          | جمال مقدس     | 11        | 43   | جرات       | 10      |
| 53                          | درگزر         | 13        | 50   | خوف خدا    | 12      |
| 60                          | عاجزى واعساري | 15        | 57   | رزق طلال   | 14      |
| 67                          | عيادت         | 17        | 63   | علم تعليم  | 16      |
| 74                          | فياضى         | 19        | 70   | غریب پروری | 18      |
| 85                          | ساوگی         | 21        | 78   | فصاحت      | 20      |
| 90                          | نرم مزاجی     | 23        | 88   | تشرم وحبيا | 22      |
|                             |               |           | 92   | وقار       | 24      |

marfat.com

#### بسم الله الرحس الرحيم

### برائے ایصال ثواب کل امت رسول مقبول ﷺ

اخلاق غوث اعظم حافظ منظورا حمر

1100

كيم مَ 2001ء

د اکتر محطفیل پی ایج دی، پرائد آف پر فارنس نظر ثاني

محرزبير ماسمي مسيف الرحمان ايدووكيث مشاورت

مولاناسيدخالد سين (خطيب جامع مسجدقادربياللدوالي)

بى بلاك پىپلز كالونى فيصل آباد

مكتبه بتاصريد ، يريس ماركيث اليس بوربازار فيصل آباد

سليم نواز برنتنگ بريس كول بإك بازارامين بور بازار فيصل آباد

كاشف نديم الكزيكنوسكرزي

سيرت ريسرج انتريشنل نون:600423

5/1 وقاص بلازه امين بورباز ارفيصل آباد بإكستان

(جمله حقوق بحق پبلشرز محفوظ میں)

marfat.com



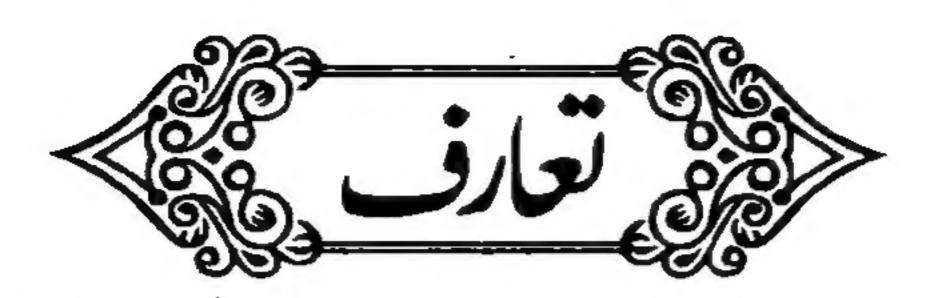

از ڈاکٹر حافظ محمد بوٹس ایم اے اسلامیات۔ایم اے عربی۔مولوی فاصل فاصل درس نظامی۔ایم ایڈ۔ پی۔ایجی۔ ذ ی سابق صدر۔شعبہ علوم القرآن والحدیث ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آبادیا کستان

اولیاءاللہ، فقہائے امت ، صلحائے امت اورصوفیائے کرام ، وہ مقدل ہتیاں ہیں جن کی زندگیاں مثالی ہوتی ہیں ۔ وہ اپنے تقویٰ ، صالحیت ، پاسداری سنت اور تزکیہ قلوب کے سبب اس اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ صفات الہیہ کے مظہر نظر آتے ہیں۔ اپنی اصلاح باطن کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا واحد مقصد اور مشن دوسرے لوگوں کا تزکیہ قلوب ہوتا ہے جو بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ ان صوفیائے کرام کا دلوں پر قبضہ ہوتا ہے یہ تلواروں سے نہیں ان صوفیائے کرام کا دلوں پر قبضہ ہوتا ہے یہ تلواروں سے نہیں بلکہ نگا ہوں کی قوت سے دلوں کو فتح کرتے ہیں۔ ان کی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول پھی کیلئے وقف ہوتی ہیں اس لئے تبلیغ اسلام اور اس کے رسول پھی کیلئے وقف ہوتی ہیں اس لئے تبلیغ اسلام اور

7

marfat.com

اشاعت دین مصطفوی ﷺ کی خاطر جس طرف جاتے ہیں ،نصرت الہی اورتائیدایز دی ہرگام بران کے شامل حال ہوتی ہے۔ فقرغيوران كاشعارزندگی اورصدق وخلوص ان كاسر ماييهوتا ہے محبت خداان کا اعزاز اور اطاعت رسول عِلَیْ ان کا افتخار ہوتی ہے یہ اينے لئے نہيں بلكه دوسروں كيلئے جيتے ہيں اور خدمت خلق كوا پنا منصب سمجھ کرعالم انسانیت کوفلاح دارین کی منزل کی جانب گامزن کرنے کیلئے بینفوس فندسیدروجانیت کے علمبردار اور تصوف کی عظمتوں کے ا سکیددار ہوتے ہیں ان کا مقصداولی ہی یہی ہے کہ فرزندان اسلام کوحض قنار کاغازی نه بنایا جائے بلکہ شریعت رسول ﷺ کے عملی تقاضوں ہے ان مقربان بارگاہ رب العزت میں سے موجودہ دور کی ایک زنده وتابنده مقدس بمستى خضرت قبله الحاج السيد الحافظ محمر منظورا حمرالهاشي وامت بركاتهم فيصل آباد مين اين يوري آب وتاب اور روحاني كمالات ا کے ساتھ انوار وفیوض سے دلوں کومنور کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وه سلف صالحين اور قدوة السالكين كي جيتي جا گئي تصويريس \_ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت رسول مقبول کے مطابق گزرتا ہے۔ان کا سینہ حفظ

8

marfat.com

قرآن کی مقدس کرنوں سے مزین ہے۔قرآن کریم پران کی گہری نظر ہے۔ان گنت مُفاظ کرام کو حفظ کی نعمت سے مالا مال کیااوران کے سینوں کو منور کیا۔ راقم کو بھی دوران حفظ قرآن کریم زانو ئے تلمد طے کرنے کی سعادت حاصل رہی ہے۔

وه ولی کامل اور پیرطریقت میں اورشہنشاہ ولایت حضورغوث صدانی ، قطب ربانی ، شیخ عبدالقادر جیلانی " کی عنایات مخصوصه اور والوجهات كريمه كامحورين اورسركارمو هرى شريف بحضرت خواجه نواب وین کے فیوش وبرکات کا طوق زیب گلو کئے ہوئے ہیں ۔اور مند فافت برجلوه افروز ہوکرمخلوق خدا کے دامن گوہرمراد سے بھرر ہے ہیں وان كاروحاني رابطه حضرت بابا نورشاه ولي أبحضرت بيرقبله سلطان على قادريٌّ دربار عاليه غو ثيه اورمحدث أعظم ،قبله شيخ الحديث حضرت مولا نا سرداراحمد سے بلاواسطہ ہے۔اوران کی حضوری حاصل ہے۔ حافظ صاحب خلوص ومحبت كالبيكرين ،احترام آ دميت ان كا شعار ہے، شفقت درحمت کے بحربیکراں ہیں جودوسخاوت ان کاشیوہ ہے وہ مر دِدرولیش ہیں اور شانِ قلندری ان کا وطیرہ ہے جو بات کہد ہیں کر کے دکھاتے ہیں۔اللہ ان کی لاح رکھتا ہے اور قبولیت سے نواز تا ہے۔ عبادت اور ریاضت کے وقت ان کی کیفیت دیدنی ہوتی ہے

9

marfat.com

ان کی خاوت اور دریا دلی کی دھوم ہے۔ وہ کسی ساکل اور حاجت مندکو
اہنے آستانہ عالیہ سے خالی باتھ نہیں جانے دیتے۔ان کی طبیعت میں
انتہائی نرمی اور ملائمت ہے، ناراض بہت کم ہوتے ہیں، کسی کود کھاور نم کی
کیفیت میں دیکھ کراس کا مداوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔مصائب
کے ستائے ہوؤں کی اس طرح خبر گیری کرتے ہیں کہ دوسروں کواس کی
خبر نہیں ہوتی۔

ان کے ہاں ذکر وفکر کی روحانی محافل ومجانس کا انعقاد اکثر ہوتا رہتا ہے جن میں علماء وفضال ، دانش ور اور نکتہ وروں کی اکثر یہ ہوتی ہوان محافل میں حضوری کی کیفیت کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے جو حضرت حافظ صاحب کی روحانی اور باطنی فیوض و برکات کی غماز ہوتی ہے۔اہل خبر ونظر کے مشاہدات نے اس کی تصدیق بار ہا کی ہے کہ:

مول کی ہے کہ اور میں تشریف فرما ہوتے ہیں : خدا اور رسول کی ہے کہ کہ ہوتی ہے۔ان کی آئھوں میں آنسوؤں ہے موتی چیکنے لگتے ہیں۔ پیدا ہوجاتی ہے۔ان کی آئھوں میں آنسوؤں کے موتی چیکنے لگتے ہیں۔ آپ فوراً جبر ہے وایک طرف کر لیتے اورا ہے آنسویو نچھ لیتے ہیں جب احباب کو اپنی طرف متوجہ و کیھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میری آئھیں ادرا رہے این کے میری آئھیں ادرا ہے اس کی اس کے میں کہ میری آئھیں ادرا رہی ہیں۔ حاضرین مجلس سمجھ جاتے ہیں کہ حافظ صاحب اس خیال

10

marfat.com

اسے اینے آنسوچھیار ہے ہیں کہان کے آنسوریا کاری محسوس نہوں۔ حقیقت سے کہ ان کی زبان قیض ترجمان اذبان کونکمی بلندیوں اور قلوب کورو ہائی لطافتوں ہے آشنا کرتی ہے۔ حضرت حافظ صاحب نے اپنے آپ کوصرف ذکر وفکر کی محافل ا تک محدود نہیں رکھانے بلکہ آپ کی سریتی میں کتنے ہیں رفاہی ادارے، دینی درس گاہیں، تعلیمی مراکز اور فلاح و بہبود کی انجمنیں قائم إلى -ان مين بابانورشاه ولى كے مزارے ملحقہ جامع مسجد مين ' جامعه نور القرآن 'کے نام سے دینی مدرسہ علم وعرفان کی ستمع روشن کئے ہوئے ! إے مدینه ٹاؤن فیصل آباد میں عظیم الثنان'' جامع مسجد مصطفائی'' کی آف العمير مهدي محلّه کے منظور بارک ميں مركزي جامع مسجد کے بااث كا حصول اور تعمیر وتزنین ان کی ان تھک محنتوں کا مرہون منت ہے۔ حجال خانو آنہ میں حضرت مولانا پیرمحمرسلیم نقشبندی کے مزار الرانواريم مصل " جامعه ميم" كامنصوبهان كے پين نظر ہے۔ ايك وسيع وعريض عظيم الشان تعليمي تغميري منصوبه ان كا ديرينه اب ہے جس کی تشکیل وقعمیر اور سمیل کیلئے انہوں نے اپنی تمام تر توج مرکوز کی ہوئی ہے۔ بیمنصوبہ ایک ایسی دینی بفکری اور تعلیمی درس گاہ کا قیام ہے جوجد بدعلوم اور قدیم علوم کاحسین امتزاج ہواور وہاں کے

11

marfat.com

فارغ التحصيل دين اور دينوى علوم سے آراستہ ہوں ۔اس كيلئے انہوں في جر انواله روڈ پر پوليس كالونى كے متصل تقريباً ڈيڑھا كيٹر قطعه اراضى حاصل كرلى ہے اور تغييرى كام كا آغاز كرديا گيا ہے ۔ جار ديوارى بنجر كارى اور بيل بوٹے لگا كر قطعه كومخفوظ كرليا گيا ہے ۔ انشاء القداس سال كارى اور بيل بو في لگا كر قطعه كومخفوظ كرليا گيا ہے ۔ انشاء القداس سال

بيرسب بجه حضرت حافظ صاحب كي توجهات كريمه كے طفيل ہے۔حافظ صاحب کی ذات کریم فیضل آباد کی ایک ہردل عزیز مسلم شخصیت ہے ان کے عقیدت مندول اور متوسلین کا حلقہ بہت وسیع ہے ہر طبقه فکر کے لوگ ان کی وینی ،روحانی اور بصیرت وعظمت کے قدر دان بیں اور انہیں اینے اندریا کرمسرت وانبساط کے ساتھ کی گونہ اطمینان المحسوس کرتے ہیں اورائبیں ہرشم کی یار ٹی ، کمیٹی اور جمعیت کا چیئر مین اور اسر براہ بنا کر فخر محسوں کرتے ہیں۔حافظ صاحب نے بھی ان کے کاروباری معاملات ، لین دین کے تنازعات اور گھریلو ناجا کیوں کو باحسن طریق حل کرنے میں پوری دیانت ،خلوص جتی المقدور جدوجہد اور ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ جس کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اے فيابيه عميل تك ببنجا كربى دم ليتے ہيں اس طرح ان كے احترام ووقار ميں روزافزول اضافه بي معتلجار باہے۔

12

marfat.com

وہ خودایک اچھے خطیب ہم کاراور تحریر کے دھنی ہیں۔اللہ کریم نے انہیں پاکیزہ ،صالح اور عمدہ خصائل واوصاف اولاد سے بھی نوازا ہے اور ان کے عزیزان خاص متعدد اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور اپنے فرائض منصی ادا کرنے میں انعامات اور خلعت فاخرہ سے نوازے گئے ہیں ان کی زندگیاں بھی مثالی ہیں۔

حضرت حافظ صاحب قبلہ کا اخلاق غوث اعظم ہے پاکیزہ موضوع پرقلم اٹھاناان کیلئے بالحضوص بہت بڑی سعادت ہے۔
انہوں نے اس کتاب میں ادب وانشاء کے ایسے گل ولالہ بھی مہکائے ہیں جن کی خوشبو سے اہل نظرا ہے قلب کو معطر کرتے رہیں گے۔
آج جبکہ مادیت کے سائے جاروں طرف منڈ لارہے ہیں اور تشکیک وادہام کی ظامتیں ،ایمان ویقین کے اجالوں کو نگلنے کیلئے پرتول رہی ہیں ہمارے لئے ان عظیم روحانی بزرگوں کی سیرت مشعل راہ ثابت ہوسکتی ہے۔

میری دعاہے کہ اللہ کریم ایسے اصحاب فکر ونظر اور اہل تصوف کی نگا ہوں کو مینارہ نور بنا براسی کی روشنی میں حق پرستوں کے قافلوں کو منزل آشنائی کے آداب ہے آگاہ کردے۔(آمین)

13

marfat.com



فقيرمحمرنديم باري

حافظ منظور احمد صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی مختاج نہیں وہ فیصل آباد کی ممتاز روحانی ، دینی اور ساجی شخصیت ہیں ۔حافظ قرآن ہیں عالم باعمل اور پابند شریعت ہیں۔اسرار ورموز معرفت ہے آگاہ ہیں اور پیر طریقت ہیں۔تصوف میں بھی بلند مرتبدر کھتے ہیں۔ دنیاوی اور شہری حلقول میں بھی نہایت احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں بارعب اور پروقار شخصیت کے حامل ہیں۔

وہ ایک روشن خیال بزرگ ہیں جو اختلاف رائے برداشت کا حوصلہ اور سب کوساتھ لے کر چلنے کا جذبہ رکھتے ہیں ۔ان کا اصول ہے کہ اینامسلک چھوڑ ونہیں دوسروں کا مسلک چھیڑ ونہیں۔

ان کی فیاضی اور سخاوت کا شہر عام ہے سب سے بڑھ کریہ کہ عاشق رسول چھنگر ہیں۔ جب ان کے ذاتی جمال و کمال کی اکثر خوبیال طاہر ہو چکیس تواب ان کی سیرت نگاری کی صفت سمامنے آئی ہے۔ طاہر ہو چکیس تواب ان کی سیرت نگاری کی صفت سمامنے آئی ہے۔ شہر خدونعت وسیرت ہے جہاں مولینا مجاہد الحسینی شہر نیصل آباد کہ شہر حمد ونعت وسیرت ہے جہاں مولینا مجاہد الحسینی

marfat.com

اور مولا نامجمہ یونس جیسے بلند پایہ صدارتی ایوارڈیا فتہ سیرت نگاہ موجود ہیں جہاں پروفیسر ڈاکٹر سعیدہ رشم پنجابی میں سیرت نگاری کے موتی جہاں رہی ہیں جہاں دلاور عسکری بچول کیلئے سیرت لکھ رہے ہیں جہاں پروفیسر ریاض احمہ قادری نظم میں سیرت نگاری کررہے ہیں جہاں نثار کسانہ از واج رسول پھا کے حضور عقیدت کے بھول نجھا ور کررہے ہیں اور جہاں پروفیسر غلام رسول شوق'' آ دابِ رسول پھا کی ''تر تیب

اس محترم حلقہ سیرت نگاراں میں حافظ منظور احمد صاحب جیسے برزرگ کی شمولیت ایک نہایت قابل قدراضا فہ ہے۔ ہم ان کا بڑی خوش دلی سے خیر مقدم کرتے ہیں۔

جہاں تک حافظ منظور احمد صاحب کی سیرت نگاری کا تعلق ہے انہوں نے اخلاق کاعظیم موضوع منتخب کیا ہے جوخود میر اانہائی پہندیدہ بلکہ مرغوب ترین موضوع ہے۔اس حسن انتخاب پر میں ان کی خدمت میں مدید تبریک بیش کرتا ہوں۔ حافظ صاحب کا انداز تحقیق سائنسی ہے جومعروضی سیرت نگاری کے جدید ترین تقاضوں کے مین مطابق ہے۔ ان کا انداز بیان شگفتہ رواں دواں ،سادہ ،سلیس ،آسان فہم اور دلپذیر ہے۔ ان کی منفر دطرز تحریر اور اختصار پہندی ہے اس کتاب کے تاثر اور تا ثیردونوں میں اضافہ ہوا ہے۔

15

marfat.com

دورحاضر کے اخلاقی زوال کے پیش نظراخلاق اسلام کی اشاعت
وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔خصوصاً بزرگان دین کی اخلاقی صفات ہے
نئی نسل کو روشناس کرانا از حدضروری ہے لیکن اس اہم موضوع پر منتخب ،
مخصوص ہمتند اور متفقہ کتب کمیاب بلکہ نایاب ہیں ۔اس نیک اور عظیم
مقصد کیلئے یہ کتاب نہایت مفید مطلب ہے۔حسن طباعت ہے آ راستہ یہ
کتاب فرقہ واریت سے پاک اور آسان فہم ہونے کی بناء پرتمام حلقوں
میں سے عقیدت پڑھی جائے گی اور نئی نسل کی اخلاقی تربیت میں معاون
ثابت ہوگی۔ان شاءاللہ
منظور فرمائے۔آ مین

فقیر محدندیم باری سیرت نگار به صدارتی ایوار ڈیافتہ چیئر مین سیرت رائٹرز کلیپ فیصل آیا و

16

marfat.com



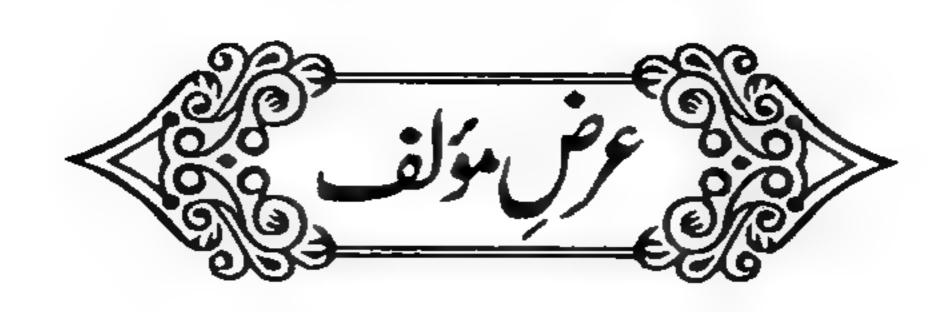

حا فظمنظوراحمه

رسول پاک مقصدانیا نیت کے اپنی تشریف آوری کامقصدانیا نیت کے اخلاق کی تکمیل قرار دیا تھا۔اسی خلق عظیم کی بدولت دین اسلام ساری و نیا ا میں پھیلامکرہم تک میعت جن بزرگان دین کے وسلے سے پہلی ۔ ان ا کے اخلاق عظیم برمخصوص متنداور عامقهم کتب دستیاب نہیں اس کمی کو بورا و کرنے کی خاطر مجھے اس موضوع پر قلم اٹھانا پڑا کہ اخلاقی تنزلی کے فی موجود دور میں الی کتب کی اشد ضرورت ہے۔ بزرگان دین توسب کے سب قابل احترام ہیں لیکن اس سلسلے

میں میری پہلی تربیح سیدنا عبدالقادر جیلائی ہیں۔اس کئے میں نے اپنی البهلی کاوش ان کی ذات بابر کات سے شروع کی ہے۔

جہاں تک سیرت نگاری کالعلق ہے اس مقدس موضوع پر بے شار صخیم ، وقیع اور متند کتب موجود ہیں لیکن اسلامی اخلا قیات کے موضوع پر مجھے عزیز محترم ندیم باری کی سادہ مخضر اور موثر کتا ہیں نسبتاً

marfat.com

زیادہ پسند ہیں کہ وہ آسان قہم ،فرقے تفرقے سے پاک اور دور جدید
کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں۔ میں نے نہ صرف ان کا مطالعہ کیا ہے۔

بلکہ زیر کتاب کی تالیف میں بھی ان سے دل کھول کراستفادہ کیا ہے۔
حضرت غوث اعظم کی کرامات پر کتابوں کے دفتر موجود ہیں لیکن میر ہے نزدیک ان کی سب سے بڑی کرامت ان کا اخلاق عظیم کی ہے جس میں رسول کریم پھر گئی پیروی کی بدولت ان کے خلق عظیم کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ اس کتاب کے اختصار اور اسے سب کیلئے قابل ایک جھلک نظر آتی ہے۔ اس کتاب کے اخلاقی اوصاف تک محدود مطالعہ بنانے کی خاطر میں نے اسے ان کے اخلاقی اوصاف تک محدود رکھا ہے۔

امید ہے کہ قرآن وحدیث اور سنت کی روشنی میں ان کی اخلاقی صفات کا بیختصر جائزہ قارئین کو بیند آئے گا اور ہماری نئی نسل کی اخلاقی تعلیم وتر بیت کیلئے مددگار ہوگا۔ان شاءاللہ

ع ` گرقبول افتدز ہے عز وشرف

طالب دعا حافظ منظوراحمر

18

marfat.com



قول کی باسداری ،ایفائے عہد اور معاہدے کا احترام اعلیٰ ترین صفات ہیں۔در حقیقت بیہ سب اوصاف سجائی اور راستبازی ہی کاجزو ہیں۔

رسول پاک علیہ صادق اور امین تھاں لئے ان کی وعدے
کی پابندی بھی ضرب المثل بن گئی۔ان کی پیروی میں سیدنا غوث اعظم
نے بھی سچائی حق گوئی اور وعدے کی پابندی کوا پنا شعار بنائے رکھا کہ یہ
دین فطرت کا بنیادی تقاضا ہے

حكم خدا.

اورعہد بورا کرویے شک عہد کے بارے میں سوال ہونا ہے (بن اسرائیل ۳۴/۱۵)

المائده ١/١) والو! المين قول يور مرو (المائده ١/١)

عران ۱۸/۳) الله كاوعده بيل بدليا \_ (آل عران ۱۸/۳)

ازراس اقرار کو بورا کرو جوتم نے جھے سے کیا تھا۔ میں اس

19

marfat.com

اقرار کو بورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا اور مجھی سے ڈرتے رہو۔(القرۃ:۴۰)

© اور ا بنا قول بورا کرنے دالے جب عبد کریں اور صبر والے مصیبت اور تنی میں اور جہاد کے وقت اور یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات مصیبت اور یہی پر جبیز گار ہیں۔(القرق ۱۵۷/۱۲) حسن عمل حسن عمل حسن عمل مصیب کا میں میں ہیں جبیز گار ہیں۔(القرق ۲۰۱۵)

سیدناغوثِ اعظم کی عمرا تھارہ برس کے قریب تھی جب آپ نے علم وین کے حصول اور تکمیل کی خاطر بغداد جانے کا ارادہ کیا جو کہ اس وقت کا بہت مشہور علمی مرکز تھا۔ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ جو کہ عارفہ کا ملہ تھیں نے زادِ راہ کیلئے چالیس دینار آپ کی بغل کے پنچ گدڑی میں دیئے اور آپ کورخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی۔ میں دیئے اور آپ کورخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی۔ "نہمیشہ تج بولنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ پھٹکنا''
سیدناغوثِ اعظم نے صدق دل سے اپنی والدہ محتر مہ سے عہد کیا کہ میں ہمیشہ آپ کی نصیحت برعمل کروں گا۔ ان سے رخصت ہوکر آپ بغداد جانے والے ایک قافلے کے ساتھہ ہو لئے کیونکہ اس زمانے میں ویران اور طویل راستوں میں اکیلے سفر کرناممکن نہ تھا اس لئے لوگ میں ویران اور طویل راستوں میں اکیلے سفر کرناممکن نہ تھا اس لئے لوگ میں ویران اور طویل راستوں میں اکیلے سفر کرناممکن نہ تھا اس لئے لوگ

20

marfat.com

قافلے بنا کرسفرکرتے تھے اور اپنی حفاظت کا ہرطرح انتظام کرتے تھے في المربهى و أووَن كى لوث ماركا شكار بهوجات بهدان كے شہرتك و آپ کا قافلہ خیریت ہے جہنے گیالیکن تر تنگ کے سنسان کو ہستانی علاقے کے ا اقریب بہنچتے ہی ساٹھ ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے اس قالے برحملہ کردیا۔ اس كروه كاسردارا يك طاقتور وْ اكو بدوى نا مي تھا۔ قافلے كے لوگوں ميں ان خونخوار ڈاکوؤں کے مقالبے کی سکت نہ تھی۔قافلے کا نمام مال واسباب ڈ اکوؤں نے لوٹ لیا اور تقسیم کیلئے ایک جگہ اکٹھا کرلیا۔سیدنا فاغوث اعظم اطمینان ہے ایک طرف کھڑے رہے۔ لڑکا سمجھ کرکسی نے قاتوجہ نہ کی اچا نگ ایک ڈاکو کی نظر آیٹ پریڑی تو یو چھا'' کیوں لڑکے البرائے مال بھی مجھ ہے؟ آپ نے بلاخوف وخطراطمینان سے جواب ویا' ہاں میرے یاس جالیس دینار ہیں' ڈاکوکوآپ کی بات کالیتین نہ آیا تو وہ جلا گیا۔ دوسرے ڈاکونے بھی آپ سے دریافت کیا''لڑ کے ا تیرے یاں کھے؟''

آ بٹے نے اسے بھی وہی جواب دیا کہ ہاں میرے پاس جالیس دینار ہیں۔اس ڈاکو نے بھی آ پٹے کی بات کوہنسی میں ٹال دیا اور اپنے سردار کے پاس جلا گیا۔ پہلا ڈاکوبھی وہیں موجود تھا جہاں لوٹ کے مال

21

marfat.com

کی تقسیم ہور بی تھی۔ دونوں ڈاکول نے سرسری طور پراس کڑے کا واقعہ اپنے سردار کوسنایا۔ سردار نے کہا کہ اس کڑے کو ذرا میر ہے سامنے تولا وَ اللّٰهِ عَمْرِ دَارِ کُونُ رَامِیرِ ہے سامنے تولا وَ وَ وَنُولَ دُاكُو بِعَا كُمْ ہُوئِ كُمُ اور سیدنا غو شِاعظمُ کو پکڑ کرا ہے سردار کے یاس لے گئے۔

سردار بدوی نے اس درولیش صفت نو جوان سے پوچھا''لڑ کے! سیج بتلا تیرے یاس کیا ہے؟''

سیدناغوث اعظم نے جواب دیا'' میں پہلے بھی تیرے دونوں ساتھیوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس جالیس دینار ہیں' سردار نے کہا '' کہاں ہیں؟ نکال کردکھاؤ۔''

آپ نے فرمایا: '' میری بغل کے نیجے گدڑی میں سلے ہیں' سردار نے گدڑی کوادھیڑ کردیکھا تو اس میں سے واقعی جالیس دینارنکل آئے۔ڈاکو بیدقم دیکھے کر سکتے میں آگئے۔ڈاکوسردار بدوی نے جیرت کے عالم میں کہا'' لڑ کے تمہیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں اور مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں پھر بھی تم ہم سے بالکل نہیں ڈرے اور ان دیناروں کاراز ہم پرظا ہر کردیااس کی کیا وجہ ہے؟''

سيدناغوث اعظم نے فرمايا" ميري والده نے مجھے وعده لياتھا

\_\_\_\_

marfat.com

که بمیشه سیج بولنا به میں اپنی والدہ کی نصیحت کوصرف جیالیس دیناروں ک خاطر کیونکر فراموش کرسکتا ہوں۔''

حق وصدافت کے اس مظاہرے کا سردار بدوی کے دل پر گہرا اثر ہوا اور وہ آبدیدہ ہوکر بولا آہ بیٹے تو نے اپنی مال سے وعدے کا اتنا پاس رکھا۔ حیف ہے مجھ پر کہاتنے سالوں سے اپنے خالق کا عہدتو زر ما ہوں۔''

پھروہ بےاختیارسیدناغو خِ اعظمٰ کے قدموں پرگر پڑااور ڈاکے کے بیشے ہے تو بہ کرلی۔اس کے ساتھیوں نے بیمعاملہ دیکھا تو ان کے پیشے ہے تو بہ کرلی۔اس کے ساتھیوں نے بیمعاملہ دیکھا تو ان کے دل بھی نرم ہو گئے اور سب بیک زبان بولے۔

" إے سردار! تو ڈاکے میں بھی ہمارا قائد تھااوراب توبہ میں بھی

ہماراراہیرے۔''

سیدناغوثِ اعظم کی سچائی کی بدولت ان سب ڈاکوؤل نے آپ کے دست مبارک پرتوبہ کی اورلوٹا ہوا مال قافلے کو واپس کردیا۔
روایت ہے کہ بیسب ڈاکواس توبہ کی بدولت ولایت کے درجے تک
پہنچ ۔سیدعبدالقادر جیلانی ؓ فرماتے تھے کہ بیپلی توبہ تھی جو گمراہ لوگول نے میرے ہاتھ پر کی۔ بےشک بیدوعدہ ایفائی اورسچائی کی ایک روشن مثال تھی۔

23

marfat.com

مردانت في المنافعة ال

برداشت کل وبرد باری اورحلم جیسی املی صفات نہایت عالی ظرف اور بلندحوصلة شخصیات میں ہی پائی جاتی ہیں۔ رسول پاک شخصی اسلامی سے آپ شخصی اسلامی سے میں ہی پائی جاتی ہیں۔ رسول پاک شخصی اسلامی سے تا پہنچا اس حد تک در مزر کرنے والے تھے کہ جوشش آپ شخصی سے بدسلوکی کرتا۔ آپ شخصی اسلامی کا ساتھ اللہ کا دین آپ شخصی نے اپنچا یا۔ سید ناغوث اعظم آبھی ذاتی برد باری سے لوگوں کے دلوں تک پہنچا یا۔ سید ناغوث اعظم آبھی ذاتی معاملات میں سرا پانخل و برداشت سے ۔ لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہرگز برداشت نہ کرتے ہے۔

حكم خدا

اورمومن غصه پینے والے ہوتے ہیں۔ (العمران:۱۲۴)

فرمان رسول عليه

رسول پاک بھی نے فر مایا جو آ دمی جا ہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے در ہے بلند ہوں تو اس کو جا ہئے کہ اس آ دمی ہے در گزر کرے جس نے اس برظلم کیا ہواور اس کو دے جس نے اسے نہ دیا ہواور اس کے

24

marfat.com

ساتھ کل کرے جس نے اسے برا کہا ہواور جس میں سمجھ حاصل کرنے کا شوق ہواس میں سمجھ بڑھنے کیلئے راہیں کھل جاتی ہیں۔ حسن عمل

سیدناغوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانہ طالب می میں ایسی شختیاں برداشت کی ہیں کہ وہ اگر پہاڑ پرگز رتیں تو وہ بھی بھٹ جاتا۔مصائب کی شدت ہے تنگ آ کرآپ زمین پرلیٹ جاتے اوراس آیت کریمہ کاورد شروع کردیتے۔

فَانَّ مَعَ الْعُسُو يُسُوان بوجاتے تو زمین سے اٹھ جائے۔

اس سے آپ پرسکون بوجاتے تو زمین سے اٹھ جائے۔

سبق سے فارغ ہو کر آپ ویرانے میں نکل جاتے اور شہر کی بجائے رات جنگل یا بیابان میں گزارتے نئی زمین کو بستر بناتے اور این یا پھر کو تکیہ موجم کی نخیوں اور رات کے اندھیروں سے بے نیاز نئلے پاؤاں ویرانوں میں پھرتے رہے ۔ ہر پر ایک جھوٹا سا نمامہ: وتا تھا اور جسم پر مونا اونی لبادہ ۔ دریائے وجلہ کے کنار بے خودرو جڑی ہوٹیاں اور سبزیاں آپ کی خوراک ہوتی تھیں ۔ ان تمام مصائب کو آپ نے بروی استقامت سے مردانہ وار برداشت کیا اور بھی شکوہ شکایت کا کوئی کلمہ زبان پر نہ مردانہ وار برداشت کیا اور بھی شکوہ شکایت کا کوئی کلمہ زبان پر نہ میں ان کا ور اس کے راستے میں ان رکاوٹوں کو بھی خاطر میں نہلا ہے جتی کر آپ کی تعلیم کمل ہوگئی۔

25

marfat.com

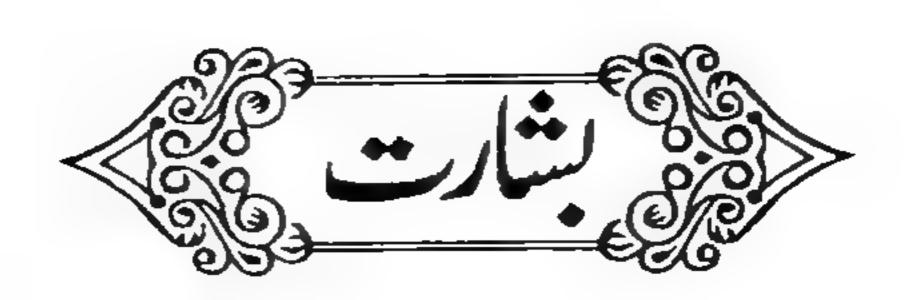

بثارت کے معنی تواجھی خبر سنانے یا خوشنج کی ویئے کے ہیں لیکن انعاب ت
یہاں اس کا منہوم ایمان لانے والوں کیئے آخرت میں انعاب ت
واعز ازات کے ساتھ ساتھ جنت کے ثمرات ملنے کی نویداور آئش دوز خ
ت رہائی کی خوشخبر کی دینا ہے اسی طرح انجھے کام ،صبر کرنے والوں ،
مجاہدوں اور راہ خدا میں خرج کرنے والوں کیلئے فتح مبین کی خوشنج کی پینی
روشن فتح کی بشارت موجود ہے۔ ہمارے بیارے رسول میں گئے ہیں اور قرانے والے بھی ۔اس لئے دین افت خوشخبر کی دینے والے بھی ہیں اور قرانے والے بھی ۔اس لئے دین فطرت میں ہرنیکی کیلئے فرایا ان پر
فطرت میں ہرنیکی کیلئے بشارت موجود ہے اور ہر برائی کیلئے فرایا ان پر
لیفین رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔

حكم خدا

اورائے محمد ﷺ! ہم نے تم کونمام لوگوں کوخوشخبری سنانے والا اور ڈرائے والا بنا کر بھیجائے لیکن اکثر لوگ نہیں جائے۔(سبانہ) والا اور ڈرائے والا بنا کر بھیجائے والوں کوخوشخبری سنادو۔(اٹج:۳۲)

26

marfat.com

🗗 اور مومنو کوخو شخبری سنا دو که ان کیلئے خدا کی طرف ہے برّ ا

فضل ہے۔(الاحزاب:٢٦)

اور جم نے تم پر (الیس) کتاب نازل کی ہے کہ (اس میں) برچیز کا بیان (مفصل) ہے اور مسلمانوں کیلئے مدایت اور رحمت اور

بشارت ہے۔ (انحل:۸۹،۸۸)

و جوامیان لائے اور پر بیبز گار رہے ان کے لئے و نیا کی ازندگی میں بھی نے خدا کی باتیں بدلتی نہیں ازندگی میں بھی نے خدا کی باتیں بدلتی نہیں کی تو بڑی کامیا بی ہے۔ (یونس: ۱۳،۶۳)

🗗 اور اے پیمبر ﷺ؛ مومنوں کو (بہشت کی) خوشخبری سا

(IIr/III: [ ] ) - 93

فرمان رسول بيليد

ارسول باک هیگی این استاب کوسی کام بر مامورکر کے بہیجے او فر ماتے ''لوگول کوخوشخبری دو ،نفرت نه دلاؤ۔ آسانی کرواور دشواری نه ژالو۔ (بخاری وسلم)

رسول بیاک طلق نے فرمایا '' نوشخبری ہے اس شخص کیائے جس کے نامہا عمال میں کثرت سے استعفار یائی جائے۔ (ابن ماجہ ان لی)

27

marfat.com

و رسول بیاک علی آنے تمین بارفر مایا" خوش نصیب ہے ، ہ شخص جسے فتنوں سے دور رکھا گیا اور خوش نصیب ہے ، ہ شخص جسے فتنوں سے دور رکھا گیا اور خوش نصیب ہے وہ شخص جوفتنوں میں مبنی مبتلا ہوا اور صبر کیا۔ (عن بن اسود جائے ند ، ابود اؤد) عمل نے م

عملی شمونه

سیدناغوث اعظم کسی و ریانے میں بیٹھے اپناسبق یادکرر ہے تھے کہ دان سے فاقہ ہے اور تلم کھیب سے آ واز آئی '' اے عبدالقادر! بچھے کئی دن سے فاقہ ہے اور تلم حاصل کرنے میں مشکل پیش آ ربی ہے۔ جاانبیا ، کرام کی سنت پڑمل کراور کسی سے قرض لے لئے 'آپ نے جواب دیا'' میں ایک نادار شخص بول قرض لے کے 'آپ نے جواب دیا'' میں ایک نادار شخص بول قرض لے کردا پس ادا کیسے کروں گا۔''

غیب ہے آ واز آئی'' تو اس کی فکر نہ کر تیرے قرض کی ادا <sup>نیک</sup> کے ہم ذ مہدار ہیں۔''

اس بیثارت کے مطابق آپ ایک نا نبائی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھائی اگر ہو سکے تو ہرروز مجھے ڈیڑھروٹی دے دیا کرو۔ جب مجھے تو فیق ہوئی میں تمہارا قرش ادا کر دون گا اور اگر مرگیا تو بخش دینا۔ وہ نا نبائی بھی وئی مردحق تھا آپ کی بات س کر رو پڑا اور کہا آپ جب چاہیں اور جو چاہیں میری دکان سے لے جایا کریں چنا نچ

28

marfat.com

آپروزانداس کی دکان سے ڈیڑھروٹی لے آتے وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو قرض کی ادائیگی کی فکرستانے لگی اس خیال میں تھے تو غیب سے چروبی آ واز سنائی دی کہ'' اے عبدالقادر! فلال جگہ جااور وہاں سے جو ملے وہ لاکرنا نبائی کودے دے۔''

جب آپ اس جگہ پنجے تو وہاں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا یایا۔ آپ نے سونے کا پیکڑا نانبائی کودیے کر قرض کی ادا نیگی کردی۔

29

marfat.com



اشاعت دین بنیادی طور برتو پیغمبروں اور رسولوں کی ذمہ داری ہے کیونکہان کی تشریف آوری کامقصد ہی خدا کے پیغام کوانسانوں تک پہنیانا ہوتا ہے۔ چونکہرسول یاک علی پیرنبوت ختم ہوجی تھی اور آ یے علی کی رالند کا دين اسلام ممل ہو چکا تھا۔ جب آپ ﷺ اپنے مقدی مشن کی تھیا في أفر ما حيكيتو اب بيمقدس فرض خودمسلمان امت كے ذھے آگيا كه وہ اللہ ا کے سیجے دین کی اشاعت کریں اور اس مقدس ومتبرک بیغام کو دنیا کے ا کو شے کو شے تک پہنچا دیں۔لیکن اس پیغام کو پھیلانے کامطلب صرف اس کے اعلان تک محدود تہیں ۔رسول باک طِنْتَاکیز نے اس کی تبلیغ وا اشاعت کیلئے جوطریقہ اختیار فرمایا وہی ہم سب کیلئے متعل راہ ہے۔ ا بیارے نی ملک نے سب سے پہلے تو خود اس برعمل کرکے وکھایا۔ دوسرے آپ ﷺ نے بہت خوش اخلاقی ،نرمی اور مستقل مزاجی ہے بلیغ أفرماني-آب على كاطريق تبليغ اتنامؤ تراوركارآ مدثابت بهواكه جندى اسالول میں لاکھوں انسان دین اسلام کے نور سے منور ہو گئے اور آج الجھی اسی کی بدولت دنیا کا گوشہ گوشہ اس روشنی ہے۔

30

marfat.com

حكم خدا

• اے بینمبر ﷺ! جوارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے بیں سب کو بہنچادو۔ (المائدو: ۱۸)

تبغیر کے ذیعے تو صرف (بیغام خدا کا) پہنچا دینا ہے اور جو گھیم خلا کا کہنچا دینا ہے اور جو گھیم خلا کا کہنچا دینا ہے۔ کھیم ظاہر کرتے ہواور جو کچھم چھیاتے ہوخدا کوسب معلوم ہے۔ (المائدہ: ۹۹)

ص اے پنیمر! لوگوں کو دانش اور نصیحت ہے اپنے پروردگار کے رہے کی طرف بلا وَاور بہت ہی اجھے طریقے ہے ان ہے مناظرہ کروجو اس کے رہے ہے کھٹک گیا تمہارا پروردگارا ہے بھی خوب جانتا ہے اور جو جورستے برچلنے والے ہیں ان ہے بھی خوب واقف ہے۔ (انحل: ۱۲۵) جورستے پرچلنے والے ہیں ان ہے بھی خوب واقف ہے۔ (انحل: ۱۲۵) مومنو! جتنی امتیں (یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہو کیں ہم ان سب ہے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہواور برے کا مول ہے منع کرتے ہواور برے کا مول ہے منع کرتے ہواور برے کا مول ہے منع کرتے ہواور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ (آل عمران: ۱۱۰)

ادراس تخص سے بات کا اچھا کون ہوسکتا ہے جوخدا کی طرف بلائے ادرا چھے کام کرنے کا حکم دے ادر کہے کہ میں مسلمان ہوں۔

(مم السجده: ۲۳)

اورتم میں ایک جماعت الیمی ہونی چاہئے جولوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع

31

marfat.com

کرے یہی لوگ ہیں نجات یانے والے۔(آل عمران:۱۰۰۳) فرمان رسول علی اللہ

اللہ کے دین کی طرف بلانے والے لوگ قیامت نے دان سب سے سر بلند ہول گے۔

ص سے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بھلائی کا حکم کرتے رہواور برائی کوروکتے رہوورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا پھراس وقت تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی۔ (ترندی)

معاذبن جبل اورابوموی اشعری کویمن بلیخ کیلئے بھیجے وقت فرمایا:'' دین اسلام کوآسان کرکے پیش کرنا ہخت بنا کرنہیں ،لوگوں کو خوشخبری سنانا ،نفرت نہ دلانا۔'' ارشا دعو ث اعظم م

'' میری آرز و ہوتی ہے کہ ہمیشہ خلوت گزیں رہوں۔ دشت و
بیاباں میرامسکن ہوں۔ نہ مخلوق مجھے دیکھے نہ میں اس کو دیکھوں کیکن اللہ
تعالیٰ کوا پنے بندوں کی بھلائی منظور ہے۔ میرے ہاتھ پریانج ہزار سے
زائد عیسائی اور بہودی مسلمان ہو جکے ہیں اورایک لاکھ سے زائد بدکار

32

marfat.com

اوگ توبہ کر چکے ہیں اور بیاللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔'' حسن عمل حسن عمل

سیدناغوث اعظم" کو دنیائے اسلام میں محی الدین کے معزز القب سے بکارا جاتا ہے۔ بلا شبہ آپ نے اشاعت دین اور احیائے اسلام کیلئے بے مثال جدوجہد فرمائی ۔ آپ کی اس جدوجہد نے مردہ رلوں کیلئے مسیحائی کا کام کیا اور لاکھوں انسانوں کو نئی ایمانی زندگی عطاکی۔ آپ کا وجود مسعود ایک عطیہ خداوندی تفاجس نے دنیا بھر میں ایمان وابقان اور دوحانیت میں نئی بھونک دی۔ دین حق غالب آگیا اور باطل مغلوب ہوگیا آپ کے اسی لاز وال کارنا ہے کی بدولت آپ کومی الدین کہاجا تا ہے۔

آپ کے شاگرد عبداللہ بن جبائی کے مطابق آپ کی تبلیغی مسائل کی بدولت ہزاروں یہودی اور عیسائل مشرف بہ اسلام ہوئے۔ تمام مورضین متفق ہیں کہ بغداد کے باشندوں کا بڑا حصہ آپ کے ہاتھ پرتائب ہوا اور نہایت کثرت سے عیسائی یہودی اور دوسر نے غیر مذاہب کے لوگ اسلام لائے۔

33

marfat.com



تد بروحکت ، عقل ودانش اور ذہانت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ایس ان سے انسان نہ صرف اپنے برے بھلے کی تمیز کرسکتا ہے بلکہ اپنی ذات کو بھی پہچان سکتا ہے ۔ وہ اپنی زندگی کے اصلی مقصد سے آگاہ بھی ہوجا تا ہے اور مسلسل عمل سے اس مقصد کو حاصل بھی کر لیتا ہے اللہ پاک نے اپنے بیار سے حبیب بھی گوشل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا جو ہم عطافر مایا تھا کہ خود عقل انسانی اس کلا ندازہ کرنے سے عاجز ہے ۔ عطافر مایا تھا کہ خود عقل انسانی اس کلا ندازہ کرنے سے عاجز ہے ۔ خلفائے راشدین ، صحابہ کرام ، اولیاء اللہ اور علمائے دین کو جس درجہ کی فراست اور دانشمندی نصیب ہوئی تھی اس کا احاطہ کرنا عقل انسانی کے فراست اور دانشمندی نصیب ہوئی تھی اس کا احاطہ کرنا عقل انسانی کے اس کی بات نہیں ۔ مومن کی فراست سے ڈرنے کا حکم ہے کیونکہ اس کا تو دل بھی سوچتا ہے ۔ سیدنا غوث اعظم سر دار اولیاء ہونے کی بدولت عقل و دل بھی سوچتا ہے ۔ سیدنا غوث اعظم سر دار اولیاء ہونے کی بدولت عقل و دانش اور ذہانت کے انتہائی اعلیٰ درجات پر فائز تھے۔

حكم خدا

اوراس نے تمہارے لئے مسخر کئے رات اور دن ،سورج ، چاند ،ستارے اس سے عکم کے باندھے ہیں۔ بے شک اس میں نشانیال

marfat.com

ابن عقلندول کیلئے۔ (انحل:۱۱/۱۳)

اس پانی ہے تمہارے لئے کھیتی اگا تا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر شم کے بچل ۔ بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کیلئے۔ (انحل:۱۱/۱۳)

بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کیلئے جواللہ کی نیاد کرتے ہیں کھڑے اور بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کیلئے جواللہ کی نیاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسان اور زمین کی بیدائش برغور کرتے ہیں۔ بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسان اور زمین کی بیدائش برغور کرتے ہیں۔ (العمران:۱۹۱،۱۹۰)

فرمان رسول على

(۱) رسول باک بھی نے فرمایا: ''مسلمانو! اینے بروں کے باس بیٹھا کرو ۔عالموں سے سوال کیا کرو اور دانشمندوں سے ملا کرو۔''(طبرانی)

۔ (۲) حضرت ابوہر روق ایت کے مطابق رسول پاک بھٹے انے فر مایا'' مسلمانو! اپنے دلول کوسو چنے کی عادت ڈ الواور خدا کی تعمقوں پرغور کیا کروگر خدا کی مستی پرغور نہ کرنا۔' (ابوالشیخ فی العظمت) حسن عمل حسن عمل

حضرت غوث اعظم نے اپنے بیٹے ضیاءالدین ابونصرموی سے

35

marfat.com

فرمایا کہ ایک دفعہ آیے کی ورانے میں پھررے تھے اور وہ بھی اس حال میں کہ بیاس سے آپ کی زبان پر کانٹے پڑے ہوئے تھے۔اجا نک بارش ا کا ایک ٹکڑا آی کے سریرنمودار ہوا۔ آپ نے اے باران رحمت جان کر بارش کے اس یانی نے اپنی بیاس بھائی اور اللہ یاک کاشکرادا کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک عظیم الثان روشی ظاہر ہوئی جس ہے آسان کے کنار نے روشن ہو گئے۔اس میں سے ایک صورت نظر آئی اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا'' اے عبدالقادر! میں تیرارب ہول میں نے تیرے لئے سب چیزیں طلال کردی ہیں' اس پر آپ نے تعوذ پڑھ کر اس پر پھونکا تو وہ روتی فوراً اندھیرے میں بدل گئی اور وہ شکل دھواں بن کر تحلیل ہوگئی۔اس دھو کیں میں سے آواز آئی ''اے عبدالقادر! خدانے تم کوتمہارے علم اور تدبر کی بدولت مير ے مرب بحاليا ورنه ميں اپنے اس شعبدے سے مترصوفياء کو مراه کرچکا ہوں۔'' اس پر حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ بے شک ریمرے مولائے کریم کا کرم ہے جومیرے شامل حال ہے۔ تب آپ سے پوچھا گیا''یا حضرت! آپ نے کیسے جانا کہ وہ

36

marfat.com

ارشادفر مایا"اس کے یہ کہنے سے کہ اے عبدالقادر میں نے حرام چیزی تیرے لئے حلال کردیں کیونکہ اللہ پاک نے کسی کیلئے بھی ایسانہیں کیا ( اور نہ بی اللہ پاک این سنت یا وعدے کے خلاف کچھ کرتے ہیں ) اس طرح اللہ پاک نے آپ کوآپ کی خداد ادفر است اور تدبر کی بدولت ابلیس کے وسوسے اور مکرسے بچالیا۔"

آپ کی خداداد ذہانت ،حکمت ودانش اور علم وضل کی شہرت اسارے زمانے میں پھیل گئی تو آپ کے پاس کٹرت سے فتوی کیلئے اسوالات آنے گئے۔ آپ اپنے طور پر ترصنبلی اور شافعی مسلک کے مطابق فتویٰ دیتے۔ آپ کی فراست کا بیعالم تھا کہ کوئی سوال ایک رات بھی آپ کے پاس غور وفکر کیلئے نہیں رکا۔ آپ سوال پڑھتے ہی اس کا جواب تحریفر مادیتے۔ عراق کے علماء کرام آپ کے فتو کے صحت اور تیز رفقاری پر بہت تعجب کرتے بلکہ بہت تعریف کرتے۔ ان کے مطابق اس زمانے میں سیدناغوث اعظم کی کاعلم وضل اور فتوی میں کوئی ہمسر نہ تھا اور طابعلموں یا فتوی لینے والوں کو آپ کی موجودگی میں کئی دوسرے کی ضرورت بھی محسوں نہ ہوئی۔

آپ کے صاحبزاد ہے حضرت شیخ تاج الدین عبدالرزاق سے

37

marfat.com

روایت ہے کہ آپ کے پاس کسی ملک عجم سے ایک فتو کی کا سوال بیش ہوا جو آپ ہے پہلے اکثر علماء عراق سے بوجھا جا چکا تھا مگر اس کا تسلی بخش جواب کہیں سے نہ ملاتھا۔

فنویٰ کا سوال بیرتھا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ کوئی ایسی عبادت کرے گاجس میں عبادت کے وقت کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایسی عبادت نہ کر سکے تو اس کی بیوی کو تین طلاق ۔ایسی عبادت کون سی ہوسکتی ہے؟

تمام علاء اس سوال کا جواب ڈھونڈ نے سے عاجز ہوگئے تو یہ معاملہ سیدنا غوث اعظم کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے فوری طور پر بیہ فتوی دیا کہ وہ معظمہ چلا جائے اس کیلئے مطاف خالی کردیا جائے اس کیلئے مطاف خالی کردیا جائے اس کیلئے مطاف خالی کردیا جائے اور وہ ایک ہفتہ تک تنہا طواف کرے۔

یہ جواب س کرتمام علاء کرام دنگ رہ گئے کیونکہ صرف اس صورت میں وہ شخص تنہا عبادت کرسکتا تھا اور اپنی تنم پوری کرسکتا تھا۔ یہ فتو کی ملتے ہی وہ شخص مکہ معظمہ روانہ ہو گیا اور اپنی قتم پوری کی۔ دیگر فتاویٰ کی طرح آپ کا یہ فتو کی بھی آپ کی بے مثال حکمت و دانش اور تد بر کا واضح ثبوت ہے۔

marfat.com

38



خوش اخلاقی تمام اخلاقی اوصاف کی بنیاد ہے۔ حسن اخلاق خندہ بیشانی اختیار کرنے ،خوب بھلائی کرنے اور تکلیف دینے سے بچنے کا نام ہے۔خوش اخلاقی کا بنیادی تقاضا ہے کہ ا دی دوسروں کے ساتھ خندہ بیشائی ہے بیش آئے۔اس سے نہ صرف ان کے دل پرمحبت والفت کا گہرااٹر ہوگا بلکہ اپنی بات منوانے میں بھی في آساني ہوجائے گی۔خوش مزاجی کی اس عادت سے دلوں کو فتح کرنا کتنا أسان ہوجائے گا۔اشاعت دین میں کامیابی کاریبنیادی تسخہ نے۔ دوسری بات ہے بھلائی کرنا اور وہ بھی ہروفت اور سب کے فاساته ليعنى خدمت خلق جسن اخلاق كابنيادى جزوب\_ تیسری بات دوسرول کو تکلیف دینے سے باز رہنا۔ ہمارے بيار \_ رسول على في اين اخلاق مدول كوفح كرليادر حقيقت وہ اخلاق قرآن عظیم تھا۔ (حضرت عائشہ ) لینی رسول پاک پھی مظہر خلق عظیم تھے۔ تمام اخلاقی اوصاف کا بہترین امتزاج آپ پھی کی

39

marfat.com

## اخلاق غوث اعظم

شخصیت میں موجود تھا۔ آپ بھی ہے شک سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے اسی لئے خیر البشر اور محسن انسانیت تھہر ہے۔ اپنے کردار کی بلندی اور اخلاق کی عظمت کی بدولت آپ بھی معلم اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پرفائز ہوئے کہ آپ بھی تو ساری انسانیت کے اخلاق بلند کرنے کیلئے تشریف لائے تھے۔

حكم خدا

المومنون: ۹۹) مب سے اچھی بھلائی سے برائی کودفع کرو۔ (المومنون: ۹۹)

و اورلوگول سے اچھی بات کبو۔ (القرة: ۸۳)

و اور جب منہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے

البنزلفظ میں جواب کہویا وہی کہد و۔ (النساء: ۸۷)

اور کسی سے بات کرنے میں اپنارخسار کے نہ کرو۔ (بے رقی

سے منہ نہ کھیرو) (لقمان:۱۸)

فرمان رسول على

• جوچیزیں قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں

و کی جائیں گی ان میں سب ہے وزنی چیز حسن اخلاق ہے۔

تم میں ہے وہ محص مجھے بہت عزیز ہے جس کا اخلاق سب

40

marfat.com

🗗 الله تعالیٰ کو دوصفات بہت پیند ہیں ایک سخاوت ، دوسر 🚅

تم میں ہے بہترین شخص وہ ہے جواجھے اخلاق کا مالک ہے۔

🗗 مسلمان کا اینے مسلمان بھائی کو دیکھے کرمسکرانا بھی صدقہ

التدنعالي والعاخلاق كواينا اخلاق بناؤ

الله كے نزو كي سب لوگول سے اجھا آ دى وہ ہے جوسلام كرنے ميں جہل كرے (ابوداؤد، ترندي)

مسلمانوں میں ہے۔ سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا

ہے۔ سے کے اخلاق عمدہ ہوں۔

• "شخ موفق بن قدامه کے مطابق آب کی ذات گرامی خصائل حميده اوراخلاق حسنه كالمجموعه فلي \_ آب جيسے اوصاف كالشخ ميں ا نے کوئی اور نہیں دیکھا۔' شخ خراوہ نامی آیک بزرگ جنہوں نے بڑی عمر پائی اور

marfat.com

ابڑے بڑے نامور بزرگ دیکھے۔سیدناغوث اعظم کے اعلیٰ اخلاق و اوصاف کے بارے میں فرماتے ہیں'' میں نے اپنی زندگی میں حضرت التیخ عبدالقادر جیلانی سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاقی ،فراخ حوصلہ ،کریم أالنفس ،ریق القلب بمحبت اور تعلقات کالحاظ کرنے والانہیں دیکھا۔ آ ب این عظمت وعالی مرتبت اور وسعت علم کے یاوجود حیوٹوں ہے رعایت فرماتے، بڑوں کی عزت کرتے ،سلام میں سبقت کرتے ، ا کمزوروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ،غریبوں کے ساتھ تواضع اور انکساری ا ہے بیش آئے حالانکہ آپ کسی متاز شخصیت یا رئیس کی تعظیم کیلئے بھی کھڑے نہ ہوئے اور نہ ہی کسی وزیریا جاکم کے دروازے پر گئے۔'' " حضرت من عبدالرحمان بن شعیب کے مطابق سیدناغوث العظم بحدمنكسراكمز اج،كريم النفس اوروسيج الإخلاق تنهے مساكين اورغریبوں پر بے حد شفقت فرماتے اور فرماتے کہ امیروں کی عزت فالوسب كرت بي ان غريول سي محبت كون كرتاب،

42

marfat.com



خوف خدا انسان کو ہرقتم کے خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ بہادری ودلیری اور جرات و شجاعت در حقیقت سچائی سے جنم لیتی ہیں ۔ ہمارے بیارے رسول شکھی انتہائی امن اپسنداور سلح جو ہونے کے باوجود سب سے زیادہ بہادر اور شجاع تھے۔ آپ شکھی بر دلی ، انتقام پسندی ، تشددواذیت رسانی اور کینہ پروری کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ آپ شکھی اندی سے بھی نہ ڈرتے۔

کیونکہ آپ کی گئی کو یقین تھا کہ آپ کی تھے پر ہیں اور حق ہمیشہ آپ کی گئی کے ساتھ۔ آپ کی گئی نے بے مثال جرات ، بہادری کے ساتھ ساری عمر کفر کے خلاف جہاد فر مایا اور بالاخر فتح یاب ہوئے۔
آپ کی بدولت سیدنا غوث اعظم آ کو بھی قوت ایمانی اور جرات و ہمت بکٹر ت عطا ہوئی تھی۔ جس کی واضح مثال ان کی حق گوئی ، بے برات و ہمت بکٹر ت عطا ہوئی تھی۔ جس کی واضح مثال ان کی حق گوئی ، ب

حكم خدا

🗗 اے ایمان والو! جب کافروں کے کشکر ہے تمہارا مقابلہ ہوتو ا

43

marfat.com

البيل يبيضنه دكھاؤ\_ (الانفال: ۱۵)

اے ایمان والو!اللہ ہے ڈرواورسیدھی (کھری) بات کہو۔ (الاحزاب ۲۰)

فرمان رسول على

صفرت عبداللہ بن ابی او فی ہے روایت کے مطابق رسول پاک بھٹے نے فر مایا''اور جان لوکہ جنت تلواروں کی جیماؤں میں ہے۔'
پاک بھٹے نے فر مایا''اور جان لوکہ جنت تلواروں کی جیماؤں میں ہے۔'
حضرت ابو ہریرۃ کھٹے ہے روایت کے مطابق رسول پاک بھٹے کے اور اللہ کو کمز ورمومن ہے تو ی مومن نے فر مایا'' قوی مومن بہتر ہے۔' اور اللہ کو کمز ورمومن ہے تو ی مومن زیادہ محبوب ہے۔'

حضرت ابوسعید خدری پیشد سے روایت کے مطابق رسول پاک پیشند نے فر مایا'' سب سے افضل جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ (ابوداؤد، ترندی)

ارشا دغو ث اعظمہ

میراوعظ کے منبر پر بیٹھنا تمہارے قلوب کی اصلاح اور تطبیر کیلئے ہے نہ کہ الفاظ کے الٹ بھیراور تقریر کی خوشنمائی کیلئے ۔میری سخت کلامی سے مت بھا گو کیونکہ میری تربیت اس نے کی ہے جودین خداوندی میں سخت تھا۔میری تقریر بھی سخت ہے اور کھانا بھی سخت اور روکھا سوکھا ہے۔

44

marfat.com

پس جو مجھ سے اور میر ہے جیسے لوگوں سے بھا گا اس کوفلا تے نصیب نہیں ہوئی۔جن باتوں کا تعلق دین سے ہے اگر تو ان کے متعلق بے ادب ہے تو میں تجھ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور نہ یہ کہوں گا کہ اس کو کئے جا۔ تو میں تجھ کو ہرگز نہیں آئے یانہ آئے میں برواہ نہ کروں گا۔ میں قوت کا خواہاں خدا سے ہوں نہ کہ تم سے ، میں تمہاری گنتی اور شار سے بے نیاز ہوں۔ حسن عمل حسن عمل

فرمان رہول المحقق '' جابر سلطان کے منہ پرکلمہ تی کہنا سب سے برا جہاد ہے' کی پیروی میں سیدنا غوث اعظم ہُروی سے برای شخصیت کے منہ پر تجی اور کھری بات کہہ دیتے تھے اور اس سلسلے میں نہ تو کسی کا لحاظ کرتے تھے اور نہ اس بارے میں کسی خوف یا مصلحت کا شکار ہوتے تھے۔ آ پ خلفاء یا وزراء، قاضیوں ،عوام ، حکام سب کو بر سرعام اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ مکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ کے بن سعید کو جو'' ابن مریم الظالم'' کے لقب سے مشہورتھا۔ بغداد کا قاضی مقرر کر دیا جس سے لوگوں میں سخت بے چنی بیدا ہوگئی۔ سیدناغوث اعظم م کواس کی اطلاع ملی تو انہوں پر سخت بے چینی بیدا ہوگئی۔ سیدناغوث اعظم م کواس کی اطلاع ملی تو انہوں پر سے منہ بر پر کھڑے ہوکر خلیفہ سے خاطب ہوکر فرمایا '' تم نے مسلمانوں پر نے منہ بر پر کھڑے ہوکر خلیفہ سے خاطب ہوکر فرمایا '' تم نے مسلمانوں پر

يك اليضخص كوحاكم بناديا ہے جوسخت ظالم ہے۔كل جب تم اپنے خالق

45

marfat.com

کے سامنے پیش ہو گے تو کیا جواب دو گے؟ جبکہ مالک دو جہاں تو آئی مخلوق پرنہایت مہربان ہے۔''

روایت ہے کہ بیرالفاظ من کرخلیفہ لرز اٹھا اور اتنارویا کہ داڑھی مگ گئی۔

آپ کی حق گوئی اور بے باکی کی شہادت ان خطوط سے ملتی ہے جو آپ خلیفہ کو لکھتے تھے۔ آپ ان میں سخت الفاظ استعال فرماتے اور یہاں تک لکھ دیتے کے عبدالقادر تمہیں فلال بات کا حکم دیتا ہے۔ خلیفہ کی مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کے احکام سے روگردانی کرے ایہا ہی معاملہ حکام کے ساتھ بھی تھا۔

ایک شخص عزیز الدین جوخلیفه کامعتمد خاص و مشیراعلی جواس کے محلات کا ناظم بھی اور بڑا با اثر امیر بھی۔ بڑے کروفر کے ساتھ آپ کی مجلس میں آیا تو اسے دیکھتے ہی آپ نے اپنی اور اس کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے فرمایا'' تم سب کی میہ حالت ہے کہ ایک انسان دوسر کے انسان کی بندگی کرتا ہے۔اللّٰہ کی بندگی کون کرتا ہے؟ یا در کھ عنقریب تجھے خدا کی طرف لوٹنا ہوگا اور وہ تیرے اعمال کا محاسبہ کرے گا۔''

6



حسن و جمال ، دکشی اور رعنائی ہے عام طور پر ظاہری خوبصور تی مراد لی جاتی ہے اس ظاہری حسن کے بنیادی اجزاء میں نقوش اور رنگت کے حسن امتزاج اور ان کے توازن واعتدال کے ساتھ ساتھ اس کا ہر تیم کے داغ ، دھے اور عیب سے پاک ہونا بھی لازمی ہے ۔ تب ہی وہ چیز کسی کی نگاہ میں پیند بدگی کا مقام حاصل کر سمتی ہے ۔ لیکن جو چیز آ نکھ ہی کونہ بھائے وہ بھلاکسی کے دل میں کیوں کر ساسکتی ہے ۔ تمام حسن کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ساری کا سُنات میں بھری ہوئی تمام خوبصور تیاں اس کی حسین ذات کا ایک ادنی سامظہر ہیں ۔ لیکن اس نے حضرت انسان کو اپنا شاہ کار بنا کرا ہے خوبصور ت ترین تخلیق قرار دیا اور حضرت انسان کو اپنا شاہ کار بنا کرا ہے خوبصور ت ترین تخلیق قرار دیا اور اسے این نائے بھی مقرر کیا۔

الله باک نے اس بی نوع انسان میں سب سے زیادہ حسین و جمیل وشکیل اور خوبصورت اپنے محبوب حضرت محمر مصطفیٰ بھی کو بنایا جو انمل ترین انسان ہیں الله پاک نے اپنے حبیب پاک بھی کو ہرعیب سے پاک بیدا فر ما یا اور آپ بھی کو بے مثال ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ المحسین سیرت وکر دار اور اعلیٰ ترین اوصاف واخلاق عطافر مائے کہن سے سار از مانہ تا قیامت روشنی حاصل کرتار ہے گا۔انشاءاللہ

47

marfat.com

حكم خدا

• ہم نے انسان کو ہر لحاظ ہے بہترین بیانے پرتخلیق کیا ہے۔ (سورۃ النین:۳)

اسی نے آسانوں اور زمین کومنی برحکمت بیدا کیا اور اسی نے آسانوں اور زمین کومنی برحکمت بیدا کیا اور اسی کی طرف تمہماری صور تبیں بھی یا کیزہ (حسین وجمیل) بنائیں اور اسی کی طرف (متہمیں) لوٹ کرجانا ہے۔ (سورة التغابن:۳)

اور ہم نے ہی آسان میں برح بنائے اور دیکھنے والوں کیلئے اسے سجادیا۔ (سورۃ الجر: ۱۱)

اے بی آ دم! ہرنماز کے وقت اپنے تنیس مزین کیا کرو۔ (سورۃ الاعراف: ۳)

فرمان رسول بعيد

• صاف تقرے مہا کروکہ اسلام یا کیزہ ندہ ہے۔ • اللہ تعالیٰ کوگندہ میلا بدن اور الجھے غبار آلود بال ناپند ہیں۔ (تندی)

الله تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں و کھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف و کھتا ہے۔ (ابن ملجہ) حسن غو ت اعظم

18

marfat.com

في سيدناغوث اعظم كوالله ياك نے حسن سيرت كے ساتھ بے پناہ جسن فصورت ہے بھی نوازا تھا۔آپ انتہائی حسین وجمیل تھے آپ کا قد درمیانه ،سینه کشاده او ررنگ گندمی تھا۔ آنکھیں سرمگیں اور نورمعرفت سے روش ، بھویں باریک ملی ہوئی ۔سر بڑا اور د ماغ عالی ، داڑھی اور سر کے بال نہایت ملائم اور چیکدار نتھے۔داڑھی مبارک بہت گاڑھی اور جوبصورت تھی ۔سرکے بال کان کی لوتک رہتے تھے،دانت ہرآ لائش ہے پاک موتیوں کی طرح د مکتے تھے۔رخساروں کی رنگت شہائی تھی اور چېره کتابی ، ناک ستوال تھی ، ہونٹ مبارک پیلے اور دلآ ویز۔ جب بات ا کرتے تو گویا منہ سے بھول جھڑتے ،آواز اتنی بلند کہ اس زمانے میں ا لاوڈ البیکرنہ ہونے کے باوجودستر ہزار کے جمع میں دورونز دیک ہرایک تك كيسال ببني تقى بتصليال كشاده اور نرم تقيل-باتھ ياؤل كى انگلیاں سیدھی اورخوشنماتھیں۔چیرہ مبارک برنور برستاتھا جس سے یقین موجاتا كهولى كامل ميں۔

طبع نفیس اور ذوق لطیف کے مالک تھے۔رسول پاک السی طبع نفیس اور ذوق لطیف کے مالک تھے۔رسول پاک السی طبع اور خوشبولگا کرعبادت میں طرح خوشبولگا کرعبادت میں مشغول ہوتے معمولات اور عادات نہایت پاکیزہ اور ببندیدہ تھے۔

49

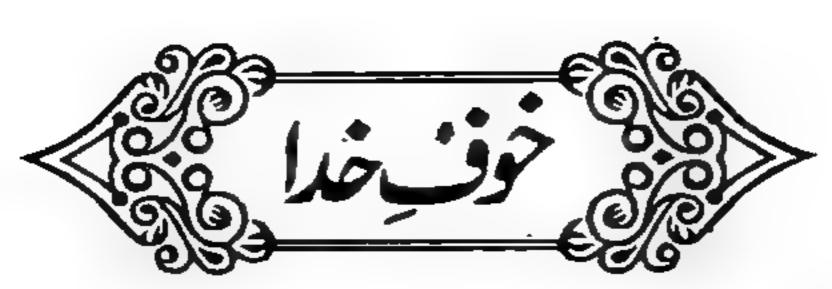

خوف خداخاصه يعميري اوروصف اولياءالله ہے كه بيرواحدخوف انسان کو ہر دوسرے خوف اور ڈر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔شرک کے مقابلے میں تو حید کا پیہتھیارسب سے موثر اور کارگر ہے۔ یہی ڈرانسان کے قلب کو گداز کرکے اس میں ایک انقلاب پیدا کردیتا ہے۔ایا انقلاب جس سے فکرونظر سے لے کر کردار تک سب بدل جاتے ہیں اور باطن کے اندھیروں سے عرفانِ ذات اور عرفان حق کاشعور سورج بن کر طلوع ہوتا ہے۔اشک ندامت سے نامہ اعمال کی سیاہی اور دل ود ماغ کی آلائش بھی دھل جاتی ہے۔اور تو بہواستغفار اور بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

ا اے ایمان والو! اللہ سے ڈروجیہا کہ اس سے ڈرنے کاحق

ب\_\_ (العمران:۱۰۲)

الے عقل والو! مجھے سے ڈرتے رہو۔ (البقرة: ١٩٧)

اورڈرواللہ ہے جس برتمہاراایمان ہے۔(المائدہ:۸۸)

marfat.com.

## فرمان رسول على

- سے بڑی دانائی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔
- صحفرت ابوہر مرق اللہ ہے روایت کے مطابق رسول ﷺ نے فر مایا:'' خدا کی قتم! میں اللہ سے بخشش جا ہتا ہوں اور دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ تو بہ کرتا ہوں۔''
- حضرت ابوزر رہے اور حضرت معاذبین جبل رہے ہے دوایت کے مطابق رسول پاک بھی آئے نے فرمایا'' جہاں بھی تم ہواللہ سے ڈرواور برائی کے مطابق رسول پاک بھی تم ہواللہ سے ڈرواور برائی کومٹاد ہے گی اور لوگوں کے ساتھ اجھے اخلاق سے بیش آؤ۔

حسنعمل

شیخ عبداللہ بن سلمی سے روایت ہے کہ سیدنا غوث اعظم ؓ نے ایک عجیب واقعہ بیان فر مایا ز مانہ طالب سلمی میں آ پ ؓ فاقے کی حالت میں ایک روزمحلہ شرقیہ سے گزررہے تھے کہ ایک شخص نے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ آ پ کے ہاتھ میں دے کر کہا'' نا نبائی کی دکان پر جاؤ' جب آ پ ؓ یہ کاغذ کے لرنا نبائی کی دکان پر پہنچ تو اس نے وہ کاغذ رکھ لیا اور آ پ کو رہ ٹی اور حلوہ لے کراس ہے آ باد مسجد میں رہ ٹی اور حلوہ لے کراس ہے آ باد مسجد میں

51

marfat.com

چلے گئے جہاں اپناسبق دہرایا کرتے تھے۔ابھی سوچ رہے تھے کہ یہ روٹی اور حلوہ کھا ئیں یانہ کھا ئیں کہاجا تک آپ کی نظرایک کاغذیر بڑی جو کہ دیوار کے سائے میں بڑا تھا۔

آپ نے اسے اٹھا کریڑھا تواس پرلکھا تھا۔

"الله تعالى نے كتب سابقه ميں سے ايك كتاب ميں فرمايا تھا

کہ اللہ کے شیروں کو دنیاوی لذتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا بلکہ

خواجشیں اور لذتیں تو کمزوروں اور ضعفوں کیلئے ہوتی ہیں تا کہ وہ ان

کے ذریعے عبادت الہی پرقادر ہوں۔'

یہ پڑھتے ہی سیدناغوث اعظم کے بدن پرخوف خدا ہے کہا طاری ہوگئی۔ آپ نے روٹی اور حلوا کھانے کا خیال ترک کیا اور دور کعت نماز اداکر کے وہاں سے جلے آئے۔

52

marfat.com·



عفو درگز راعلیٰ ترین اخلاقی صفات میں سے ہیں کسی کومعاف کردیے کیلئے بڑے ہی بلنداخلاق اور عالی ظرف کی ضرورت ہوتی ہے یہ وصف رسول پاک چھائے کی ذات بابر کات میں اپنے نقط عروج برتھا۔ سیدناغو شاعظم نے رسول پاک چھائے کی سنت کی پیروی میں عفوو درگز ر کو ہمیشہ اپنا شعار بنائے رکھا۔

عممخدا

اورلوگول سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔(العران:۱۳۲)

ان محبوب! معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیرلو۔ (الاعراف: ۹۹)

اور بےشک جس نے صبر کیا اور بخش و یا تو پیضرور ہمت کے کام ہیں۔(الشوری:۳۳)

اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مگر جو درگزر کر ہے۔ اور (اس معاطے کو) درست کردی تو اس کا بدلہ خدا کے ذیبے ہے اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا۔ (الثوریٰ: ۴۰۰)

53

marfat.com

## فرمان رسول عِلَيْهُ

جب تواہیۓ وشمن پر انتقام کی قدرت رکھتا ہوتو اس قدرت
 کشکر ہے میں تو انتقام سے درگز رکراوراس کومعاف کردے۔

صخرت انس می ایست کے مطابق رسول باک بھی ایک ایست کے مطابق رسول باک بھی کے مطابق رسول باک بھی کے مطابق رسول باک بھی کے خطر مایا:''آ سانی بیدا کرو، نئی نہ کرو، بشارت دواور نفر ت نہ دلاؤ۔''
( بخاری مسلم )

حسنعمل

سیدناغوث اعظم کے زمانہ طالب علمی میں بغداد میں اتناشد ید قط پڑ گیا کہ لوگ درختوں کے پتوں سے پیٹ بھرنے پر مجبور ہوگئے آپ تو پہلے ہی اناج کی بجائے خود روسبزیاں کھاتے تھے۔اب وہ بھی ملنی مشکل ہوگئیں کیونکہ فاقے کے مارے لوگ ہر چیز چٹ کرجاتے تھے۔ آپ ساگ بات کی تلاش میں دجلہ کے کنارے جاتے تو وہاں پہلے ہی قط کے مارے لوگوں کا بجوم ہوتا۔آپ کمال صبر وشکر کے ساتھ واپس تشریف لے آتے کہ دوزی کی خاطر لڑائی جھگڑا آپ کا شیوہ نہ تھا آپ تشریف لے آتے کہ دوزی کی خاطر لڑائی جھگڑا آپ کا شیوہ نہ تھا آپ کے گئی کئی روز فاقے میں گزر جاتے۔

اس حالت میں بغداد کی ایک منڈی کی مسجد کے پاس پہنچے تو بھوک کی شدت اور مسلسل فاقے کی کمزروی ہے چکرا گئے۔لڑ کھڑاتے

marfat.com ·

ا ایک کوشے میں جابیتھے تھوڑی ہی دریمیں آیا کے ا اسامنے آبیٹھااوراے کھانے لگا۔ آپ کا بھی کھانے کو بہت جی جاہا مگر ا ہے نے اینے نفس کو ملامت کی اور اپنی خواہش پر قابو پالیا اور مطمئن ہو کراں شخص سے بے نیاز ہو گئے۔اس شخص کی آپ پرنظر پڑی تو اس نے بڑے اصرار سے آپ کو کھانے میں شریک ہونے کی وقوت دی۔ ہ ہے جبور انکار کیا لیکن بالآخراس کی دلآزاری کےخوف سے مجبور ا ہوکر باول نخواستداس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ باتوں باتوں میں باہمی تعارف ہواتو وہ تھی سیرجان کرسخت بے عین ہوگیا کہ آپ ہی شیخ عبدالقادر جیلائی ہیں۔اس نے آبدیدہ ہوکرکہا " بھائی میں نے تمہاری امانت میں خیانت کی ہے خدا کیلئے جھے بخش دو" حیرت ہے آپ نے فرمایا: ''بھائی کیسی امانت اور کیسی خیانت این بات کی وضاحت کرو۔'' اس براس شخص نے جواب دیا: " بھائی آی کی والدہ نے آپ کیلئے میرے ہاتھ آٹھ وینار الجصح تنصے میں کئی روز تک آپ کوتلاش کرتار ہاتا کہ نیامانت آپ تک پہنچا دوں کیکن آپ کا مجھ بنتہ نہ چلا۔اس وجہ سے بغداد میں میرا قیام طول بکڑ گیااور میرے ذاتی بیسے ختم ہو گئے اور فاقوں تک نوبت آپنجی۔ دونین روز تو صبر کیا آخر بھوک کی شدت سے مجبور ہوکر آپ کے پیپول

55

marfat.com

اسے میکھاناخر بدلیا جواب ہم کھار ہے ہیں۔ پیخیانت بڑی مجبوری میں ا المولى مے خدا كيلئے محصال كناه عظيم كيلئے بخش دو۔" آی نے اس مخص کو گلے لگایا اور اس کے خلوص نبیت کی تعریف کی اورا ہے کی دی صرف اسی درگزر بربس نہیں کی بلکہ چھودیناراور بیا ا الحاناد برا عراب برای محبت کے ساتھ رخصت فرمایا: سيدناغوث اعظم اييخ شاكر دول اور دوسر يوكول كى غلطيول سے ہمیشہ در گزرفر ماتے کہ آپ عفو وکرم کا پیکر جمیل ہے۔ کسی برظلم ہوتا و يكفته تو آپ كوجلال آجا تا كين اپنے ذاتى معاملے ميں بھی غصه نها ا تا اگرانسانی نقاضے سے غصہ آبھی جاتا تو ''خداتم پررحم فرمائے'' سے و زياده بجهند كهتي اگركوني شخص كسي معالم مين حلف يافتم الهاليتاتو آپ في اليتين كريسة خواه حقيقت حال يجهري كيول نه بهوتعلقات كالبے حدلحاظ فرماتے طلبہ کی باتوں کو برداشت کرتے اور ان کے اکتادیے والے اسوالات كانهايت كل اور بردباري سے جواب ديتے ۔ چھوٹوں سے فنفقت اور بردول كى عزت آب كاشعار تقاسلام مين بميشه بهل فرمات \_ آب اکثرفرمایا کرتے تھے: "اكر برائي كابدله برائي سے دیا جائے توبید دنیا خونخو ار درندوں كا

marfat.com.



زندگی اور رزق دونوں لازم وملزوم ہیں جو پاکیزہ چیزیں انسانی
فطرت کیلئے انتہائی موزوں اور مفید تھیں ۔ان کو اللہ پاک نے انسان
کیلئے رزق طیب قرار دیا۔ رسول پاک پھٹی نے مختلف غذا وَں کے مزاج
کومدنظر رکھ کران کے انتہائی معرف بھوک رکھانے کی تلقین فر مائی بلکہ اس
میا سے ہمسائے بیٹیم وغریب کا حصہ بھی ضروری تھہرایا لیکن میساری
روزی حلال ہونے کی بنیادی شرط میہ کہ ریمخت ومشقت کی کمائی ہونہ
کہ چوری، ڈاکے، رشوت ، غبن یا بھیک کی۔

عممخدا

پس خدانے تم کو جوحلال طیب رزق دیا ہے اسے کھا وَاوراللّٰدگی اَنْعَمْ کو جوحلال طیب رزق دیا ہے اسے کھا وَاوراللّٰدگی اِنْعَمْ توں کاشکر کرواورای کی عبادت کرتے رہو۔ (انحل:۱۱۳) اور جوحلال طیب روزی خدانے تم کودی ہے اسے کھا وَاورخداسے

جس برايمان ركھتے ہوڈرتے رہو۔ (المائدہ:۸۸)

57

marfat.com

و کواجوچیزی حلال طیب میں وہ کھاؤادر شیطان کے قدموں پر نہو۔ وہ تہارا کھلا تیمن ہے۔ (البقرۃ:۱۲۹،۱۲۸) فرمان رسول المالیاتین

• "جھوٹ بولنے ہے رزق گھٹ جاتا ہے۔ (ابوہریرۃ، بخاری مسلم)

• "اگرتم الله بربھروسه رکھوجیسا کہ بھروسه رکھنے کاحق ہے تو وہ ا

تم کواس طرح روزی پہنچائے جیسے پرندوں کوروزی پہنچا تا ہے کہ ہر صبح بھو کے جاتے ہیں اور شام کوسیر ہوکرلوٹے ہیں۔''

(عمر بن خطاب نظیفنه، مشکوة ، تر مذی ، ابن ماجه)

" جھے اس کی خواہش ہے کہ اس کے رزق میں کشاوگی کی

جائے اور عمر میں زیادتی ہوتو (وہ) رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتا فا

كر\_\_\_ ' (عن الس نظيفة ، بخارى)

" جب خدا تعالی تم میں سے کسی کو مال عطا فرمائے تو اس کو حال عطا فرمائے تو اس کو حال ہے وہ پہلے اپنی ذات پرخرج کرے اور پھرا ہے گھر دالوں پر۔
جا ہے دہ پہلے اپنی ذات پرخرج کرے اور پھرا ہے گھر دالوں پر۔

(عن جابر بن سمرة نظيفه مسلم)

سب سے بدترین کھانا اس و لیمے کا ہے جس میں مالدار بلائے جائیں اورمختاج جھوڑ دیئے جائیں اور جوشخص بلاعذر دعوت ولیمہ قبول نہ کرنے اس نے خدااور رسول جھائی کی نافر مانی کی۔

(عن ابو مريرة نضيفنه، مين)

marfat.com.

حضرت ابوہ ریرہ تھا ہے۔ دوایت کے مطابق رسول پاک جھا ہے۔
نے فر مایا'' ایک ایباز مانہ آئے گا کہ انسان اس مال کے متعلق جواس نے حاصل کیا ہے۔ پرواہ نہ کرے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام ( بخاری ) حسن عمل کیا ہے۔ پرواہ نہ کرے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام ( بخاری ) حسن عمل

اس زمانے کا دستورتھا کہ فسل کٹنے کے موسم میں بغداد کے پچھ طالب علم نواحی گاؤں میں چلے جاتے اور وہاں سے اناج مانگ کرلاتے اس وقت لوگ طلباء کو قدر کی نگاہ ہے دیکھتے تھے اور حسب تو فیق بخوشی پچھ غلدان کو دے دیتے تھے۔ایک دفعہ پچھ طلباء اصرار کر کے سید ناغوث اعظم ہم کو بھی اپنے ساتھ قریبی گاؤں یعقوبا لے گئے۔اس گاؤں میں ایک بزرگ شریف یعقوبی رہتے تھے۔سید عبدالقادر جیلانی ان کی زیارت کیلئے گئے تو انہوں نے آپ کی نورانی بیشانی دیکھ کراندازہ لگالیا کہ آپ کس درجہ ولایت پر ہیں۔

اور فرمایا: 'میٹے طالبان حق اللہ کے سواکسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے ہم بندہ خدا معلوم ہوتے ہواس طرح غلہ مانگنا تمہارے شایان شان نہیں' حضرت غوث اعظم نے اس نصیحت کا گہرا تر لیا کہاس واقعے کے بعد نہ تواس تتم کے کام کیلئے کہیں گئے اور نہ ہی بھی کسی کے آگے دست سوال دراز کیا۔

59

marfat.com



انکساری اور عاجزی بندگی کی علامت ہیں بیہ تکبر اورغرور کی نفی ہیں یہی خدا کی بڑائی اور بزرگی کوتہہ دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے اور یہی معبراج بشریت ہے اور یہی عظمت آدم۔

عممخدا

ا غدا تكبركرنے والے اور بڑائی مارنے والے كودوست نہيں

ركفتا \_ (النساء:٢٦)

۔ اور جورمن کے بند بے ہیں وہ زمین پر آ ہستہ جلتے ہیں۔ (الفرقان:۱۹/۱۹)

اورعاجزی کرنے والوں کوخوشخبری سنادو۔ بیدہ ولوگ ہیں کہ جب خدا کا نام لیاجا تا ہے تو ان کے ول ڈرجاتے ہیں اور (جب)ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آ داب سے پڑھتے ہیں اور جو (مال) ہم نے ان کوعطافر مایا ہے اس میں سے (نیک کاموں میں) خرج کرتے ہیں۔ (الج:۳۵،۳۳)

60

marfat.com

فرمان رسول عِليَّة

سول پاک ﷺ نے فرمایا'' تکبر کرنے والا اور جھوٹی شخی ایک میں داخل نہ ہوگا۔'' مجھار نے والاشخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔''

© حضرت ابوہر برة نظینه سے روایت کے مطابق رسول یاک جلیکن نے فرمایا''اینے سے کم در ہے والول کو دیکھو بڑے در ہے والول کو نہ ويصوال كانتيجه بيه وگاكيم التدكي نعمت كوحقير نه جھو گے۔ (ملم) عاجزى اور انكسارى سيدناغوث اعظم المحتصيت كى نمايال صفت تھی۔ اگر کوئی بچہ بھی آ ہے۔ مخاطب ہوکر بات کرتا تو آ ہے ہمہ تن و الموجائے ۔نادار لوگوں کو گلے لگاتے۔فقرا کے کیڑے صاف ا کرتے اوران کی جوئیں نکالتے ۔ گھر کا سودا سلف خود بازار سے خرید کر ا الاتے۔ اگر بیوی بیار ہوتی تو خودا ہے ہاتھ سے آٹا یہنے پھر گوند صنے اور اروٹیاں یکا کربچوں کو کھلاتے۔ایے کندھے پریانی کا کھڑار کھ کرکنویں ے یاتی لے آتے۔ اگر سفر میں ہوتے تو وہاں خود ہی کھانا لکاتے اور ا ہے ساتھیوں میں تقسیم فرماتے۔نوکرعرض کرتے کہ بیاکام ہمیں کرنے ا د یکئے۔ آپ ہرگزنہ مانتے اور فرماتے''اس میں حرج ہی کیا ہے کہ میں ریکام کرلوں۔''ایک بارایک گلی میں چند بچے کھیل رہے تھے کہ آپ کا

61

marfat.com

وہاں سے گزر ہواا کید بچے نے آپ کوروک لیااور کہا کہ میرے لئے

ایک چیے کی مٹھائی بازار سے خرید لائے۔آپ کے ماتھ پر بل تک نہ

آیا آپ نے فورا بازار جاکر بچے کو ایک چیے کی مٹھائی لا کر دی ۔ای

طرح کئی دوسرے بچوں نے آپ سے مٹھائی لانے کی فرمائش کی اور

آپ نے ہرایک بچے کی خواہش پوری کردی۔

ایک مرتبہ آپ فجر پر سوار ہو کر کہیں جارہ سے سے ۔راستے میں

رعوت دے دی ۔ آپ فجر سے انر پڑے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا اور

وعوت دے دی ۔ آپ فجر سے انر پڑے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا اور

فرمایا ' سکہراللہ کونا پہند ہے۔'

نرمایا ' سکہراللہ کونا پہند ہے۔'

کین آپ کا یہ بجز وانکسار صرف عوام فقراء غربا و مساکین اور

کیکن آپ کابی بجزوانکسار صرف عوام فقراء غرباومسا کین اور بچول کیلئے تھا۔ بادشاہ امیرول ،وزیرول اور حکام کیلئے آپ کوہ وقار تھے۔ اور ان کے سامنے عاجزی وانکساری کوایئے مسلک کے خلاف سمجھتے تھے۔



نسل انسانی کی تعلیم وتربیت تمام انبیائے کرام کا فرض منصبی تھا۔ ہمارے بیارے رسول عظیمی اللہ یاک نے اپنے دین کی ابتداء ہی ''بڑھ!اینے رب کے نام کے ساتھ'' کے الفاظ سے فرمائی۔ گویا وین فطرت كى ابتداء بى علم نعليم سے ہوئی علم كى اسى اولين اہميت اور فضيلت کے پیش نظر معلم انسانیت نے تعلیم وندریس دین اور اخلاقی تربیت کی اروش ترین مثالیل پیش کین ۔ جن سے واضح ہوتا ہے کہ آب طبیقا کا اندازلعليم بهت دليذ براور دل شين هوتا تها-آپ عِلَيْنَ كَي بربات مختصر، الل ، يرمعنى جامع اور واضح ہوتی تھی۔ آپ چھی اور في شفقت كے ساتھ نہايت آ سان الفاظ ميں وين سكھاتے تھے اور زيادہ إ ا الم باتوں کوذ ہن شین کرانے کی خاطر دہراتے بھی تھے۔صدافت ہمیشہ آپ جھیں کے کلام کی روح ہوتی تھی۔ بلا شبہ معلم اخلاق اور معلم

حكم خدا

ا اے محد ایر اے درب کے نام سے جوسب کا پیدا کرنے

63

marfat.com

والا ہے۔جس نے انسان کو جمے ہوئے لہوسے بنایا۔ پڑھوا درتمہارارب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اورانسان کو باتیں سکھائیں جس کااس کوملم نہ تھا۔ (العلق: ۵۱۱)

کہو بھلا جولوگ علم رکھتے ہیں اور جونہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ (اور)نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقامند ہیں۔(الزم:۹).

ا ارتم کوملم نه ہوتو اہل علم سے یو چھرلیا کرو۔ (خل: ۳۳)

آ پیش اسافہ فرماوے۔ امیرے علم میں اضافہ فرماوے۔ (طانہ)

التدئم میں سے اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بردھا تا

ہے۔(المجاولہ،اا)

• جو بحما ب على نه جانة تقروه سب الله في سكها يا اور الله

كافضل أب عظيم ب- (النساء:١١٣)

و حمن نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے اس نے انسان کو پیدا کیا

اورات بولناسكهايا ـ (الرحمان: اتام)

فرمان رسول على

• علم حاصل کرنا ہر مرداور عورت پرفرض ہے۔ (ابن ماجه)

64

marfat.com.

ا باب ابن اولا دکوجو کھو بتاہے اس میں سب سے بہتر عطیہ

الجيمي تعليم وتربيت ہے۔ (مشكوة)

و جو حض علم حاصل کرنے کیلئے نکلے وہ جب تک گھرنہ لوٹے

الله کےراسے میں ہے۔ (زندی)

خدامی خرج نه کیاجائے۔

علم وحكمت كى بات مومن كى كمشده بوجى ہے جہال كہيں

يائے وہى اس كازيادہ حقدار ہے۔ (ترندى، ابن ماجه، ابوداؤد)

ایسے ہیں جن کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ صدقہ جاریہ۔ علم نافع جس سے لوگ فائدہ اٹھارے ہول اور نیک اولا دجواس کیلئے دعا کرتی ہو۔ (عن ابو ہریرہ مسلم)

علم تعليم وتربيت ومدرين

آپ کودرس ویڈریس اور تعلیم وتربیت سے گہری دلجیسی تھی سیدنا غو ن اعظم می کامعمول تھا کہ نماز مجے نارغ ہوکر آپ مدر سے تشریف

65

marfat.com

کے جاتے اور طلباء، خدام اور دوسرے لوگوں کونٹر بعت وطریقت کی تعلیم دیتے۔قرآن وحدیث ،فقہ اور دیگر دری کتابوں کا درس دیتے روزانہ ایک سبق تفسیر،ظهر کی نماز کے بعد قرآن یاک کی تجوید کی تعلیم دی جاتی۔ اور شام کو پھرمنے کی طرح کا درس ہوتا۔اس کے ساتھ ساتھ فتویٰ بھی جاری فرماتے رہنے ۔ ہفتہ میں عام طور پرتین مرتبہ مجلس وعظ منعقد ہوتیں ۔جن میں لوگ استے ذوق وشوق سے شریک ہونے لگے کہ ہجوم في كم باعث شهرت با هرعيد گاه مين آب كامنبر ركھا جانے لگا۔ ۵۲۸ جری میں آپ نے با قاعدہ درس وند رکس کا آغاز کیا تو دوردراز سے لوگ آپ سے علوم شریعت وطریقت کی تعلیم وتربیت عاصل کرنے کیلئے جوق درجوق آنے لگے۔ آپ یوری توجہ سے آئیں تعلیم دینے لگے۔ چندہی سالوں کے اندرآ یہ کے شاگر داور عقیدت مندتمام عراق عرب ،شام اور دوسرے ممالک میں کھیل گئے۔

66

marfat.com.



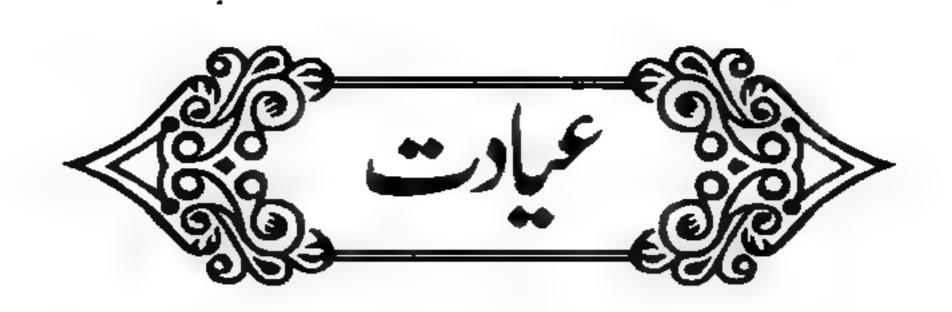

بیاری میں انسان کی ہے ہی اور مایوی کے پیش نظر تندرست انسانوں پر اس کی عیادت ۔مزاح بری اور تیمار داری لازم ہے۔ بیمار اری اور مریض کی خدمت سنت رسول بھٹا ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت دین اسلام کا بنیادی تقاضا ہے کہ بیدداین فطرت ہے اس کئے في بيارول كى تكبيداشت اور ان كيلئے شفاكى بشارت وخوشخبرى ہم سب پر واجب ہے کہ اس میں سب کیلئے سامان سکون ہے اور کوئی بھی کسی وقت

فرمان رسول بعظية

العوے کو کھانا کھلاؤاور مریض کی عیادت کرو۔

(عن ايوموي اشعري، بخاري شريف)

وسول یاک علی نے فرمایا: بیار کی بیار برس کرو، بھو کے کو

کھانا کھلا وَاور قبیدی کو چھٹراؤ۔ (بخاری) کسول پاک میٹی نے فر مایا: جب تم کسی کی مزاج برسی کو جا وَ تو

marfat.com

ال کوسکین دواوراس کے رہے فم کودور کرو۔ بیالی قشفی اگر جہ کم الہی کوہیں اروی کیان مریض کے دل کوخوش ضرور کردیتی ہے۔ (عن ابوسعید، ترندی) عب كوئى مسلمان كسى مسلمان بھائى كى عيادت كرتا ہے تو في جب تك وه واليس نبيس تا، جنت كى كھڑكى ميں رہتاہے۔ (عن تعبان تفريفية مسلم ومشكوة شريف) ﴿ رسول یاک عِلْمَان کے مطابق اجروتواب کے اعتبار اسے انسل عبادت سے کہ مریض کے پاس تھوڑی در کھیرا جائے۔ (عن سعيد بن المسيب رضي الكبير) و تم مریض کی عیادت کیا کرواوراس سے درخواست کیا کرو کہ وہ تمہارے لئے اللہ تعالی سے دعا کیا کرے کیونکہ مریض کی دعا بلاشبه مقبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (عن انس نظيمة الترغيب والتربيب) 🗗 ام المومنين حضرت عا ئشه صديقه رضى الله عنها كے مطابق رسول بیاک بھی مریض کی عیادت کے وقت سے دعا فرماتے تھے''اے الوگوں کے بروردگار!اس کی تکلیف دور کرد ہے،اے شفا بخش دے کہ تو في شفا بخشنے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا ( دینے والا ) نہیں ۔ایسی شفاعطا

marfat.com.

80

اخلاق غوث اعظع

فرماجوکوئی بیماری نہ جیفوڑ ہے۔' ( بخاری شریف ) حسن عمل حسن مکل

یمار بری اور مریضوں کی عیادت کا جس قدر تواب اور درجہ رتبہ ہے۔ سیدناغوث اعظم اس سے پوری طرح آگاہ تھے اس لئے آپ مزاج بری مریضاں کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ مریضوں کی عیادت کیلئے آپ اکثر و بیشتر ان کے گھر چلے جاتے۔ مریض کوتسلی وشقی دیتے اور اس کی صحت کیلئے دعا فرماتے ، ووسروں کو بھی عیادت کی نفیحت فرماتے ۔

آپ کے روزانہ ملاقاتیوں میں سے اگر کوئی شخص غیر حاضر ہوتا تو بے چین ہوجاتے اور فر ماتے کہ جاؤاس کی خیریت معلوم کرو۔
اگر اطلاع ملتی کہ وہ بیار ہے تو اس کی عیادت کی خاطراس کے گھر تشریف لے جاتے۔آپ کے اسی حسن اخلاق کی بدولت لوگ آپ کے گرویدہ اور جانثار بن گئے تھے۔

69

mobifetten

غریب کی امداد کا تصور کوئی نیانہیں۔انسانی ہمدردی کا جذبہ تو
ایک فطری بات ہے اور جواس احساس سے محروم ہو وہ انسان کیونکر کہلا
سکتا ہے۔انسان کوتو بیدا ہی اس لئے کیا گیا تھا کہ دکھ در دبیں دوسرول
کے کام آئے۔دور جدید میں بھی خدمت خلق پر بہت زور دیا جارہا ہے۔
اوراگریہ کام بے لوث اور مخلص ہوکر کیا جائے تو یقیناً بہت عظیم
ہوکر کیا جائے تو یقیناً بہت عظیم
کرنا چاہئے اور نہ ہی ضرور تمند شخص کو اپنے سے کم ترسجھنا چاہئے کیونکہ ایسا
وفت کسی بربھی آسکتا ہے۔

رسول پاک ﷺ نے فر مایا'' میں ہاشم کا بوتا ہوں جوغریبوں اور امیر وں کی میساں مدد کیا کرتا تھا اورغریبوں کوحقیر نہیں سمجھتا تھا۔رسول پاک ﷺ ایک اندھی عورت کے گھر روزانہ اس کا کھانا پہنچاتے رہے۔
ایک بوڑھی عورت کومشکل میں پایا تو بے جھجک اس کا بوجھ اٹھا کرمنزل

حضرت غوثِ اعظم بھی ساری زندگی رسول پاک ﷺ کی اسی سنت برکار بندر ہے۔

marfat.com.

حكم خدا

پس (اے مومن) رشتہ دار کواس کاحق دے اور غریب وسافر کو (اس کاحق) ہے طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کیلئے جواللہ کی خوشنو دی جاتے ہیں اور وہی بیانے دالے ہیں۔ (سورۃ الردم ۴۸۰)

چ یہ وہ نیک لوگ ہوں گے جو ( دنیا میں ) نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگ اللہ کی محبت میں مسکین (غریب) اور میتم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور (ان سے کہتے ہیں) ہم تہہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ ہم تم ہم تے دیں نہوئی شکر ہے۔ (سورۃ الدھر ۱۹۶۷)

فر مان رسول پھیلیکی فر مان رسول پھیلیکی کھیل کے جو ( مورۃ الدھر ۱۹۶۷)

ا رسول پاک بینی نے فرمایا کہ بیوا وک اور غریبوں کے حق میں کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یادن میں ہمیشہ روزہ رکھنے والا اور شب بیداری کرنے والا۔ (عن ابو ہریرۃ بھیجین)

اور جوکوئی بندہ جب تک اپنے کسی بھائی کی امداد واعانت
کرتارہےگا۔اللہ تعالی اس کی مدد کرتارہےگا۔ (ابی داؤد، جامع ترندی)

ارشاد نبوی ہے '' اچھا معاشرہ وہ ہے جس میں دینے والے ہوں اور لینے والکوئی نہ ہو۔''

71) marfat.com

ارشا دغوت عظره

فریوں کو کھانا کھلانے میں مجھے حقیقی مسرت ہوتی ہے اگر ونیا میرے ہاتھ میں ہوتی تو سب مجھوکوں کو کھانا کھلانے میں صرف کردیتا۔

" امیروں کی ہم شینی کی آرزوتو ہر مض کرتا ہے۔ان غریبوں کی محبت کسے نصیب ہوتی ہے۔ کی محبت کسے نصیب ہوتی ہے۔ حسن عمل

حضرت غوثِ اعظم غریوں اور مسکینوں کیلئے سرا پار حمت تھے۔
ان سے آپ بے حد محبت کرتے ، انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے ، کھانا
کھلاتے اور جو بھی خدمت ممکن ہوتی کرتے۔ بے شارغر باءاور مساکین
آپ کی توجہ سے درجہ ولایت تک پہنچ جب آپ گھرسے نگلتے تو کئی خشہ حال لوگ آپ کوراست میں روک لیتے اور دعا کی درخواست کرتے۔
آپ نہایت خندہ بیشانی سے ان کی درخواست قبول فرماتے اور بڑے خضوع وخشوع سے دعا مانگتے اوراپ راستہ میں روکے جانے کا ہرگز برا نہائے نے ایران کی خدمت کو آپ نے اپنامعمول بنالیا تھا۔
منہ مانتے ۔غربا کی خدمت کو آپ نے اپنامعمول بنالیا تھا۔
قزا تو ہ کے واقعے کے بعد سارے راستہ میں آپ کے قافلے کو کوکوئی دفت بیش نہ آئی اور وہ بخیر وعافیت بغداد پہنچ گیا۔

marfat.com.

آپ اتنے بڑے شہر میں بالکل اجتمی تھے والدہ کے دیئے ا ہوئے جالیس دینارتو کب کے خرج ہو چکے تنصاوراب دولت فقر کے اسوا کچھ بھی یاس نہ تھا۔ بیس دن فاقوں میں گزر گئے توراستے میں جیلان ا کے ایک شخص سے ملاقات ہوگئی جوخود آیب ہی کی تلاش میں تھا۔اس نے آپ کوسونے کا ایک ٹکڑا دیتے ہوئے کہا'' اے عبدالقادر! خدا کاشکر ہے کہتم مل گئے اور میں امانت کے بوجھ سے سبکدوش ہوا ہیں و نے کا ٹکڑا تیری والدہ نے تیرے لئے بھیجاہے۔'' آپ نے اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا اور سونے کا پیکڑا لے کرفوراً ابوان کسری کے کھنڈرول میں جا پہنچے جہاں ستر اولیاءاللہ کورز ق حلال فی تلاش میں آپ پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ سونے کا تھوڑا ساحصہ اپنے یاس رکھ کر باقی سب ان مردان حق کی خدمت میں بیہ کہتے ہوئے پیش کردیا" میری غیرت نے بیہ برداشت نہیں کیا کہ آپ روزی کی تلاش میں مارے مارے بھریں اور میں آسودہ زندگی گزاروں۔اس کئے میں ا بى والده كا بھيجا ہوا ہونا آپ كيلئے لے آيا ہول۔ بھرآب بغداد گئے ،اینے جھے کے سونے سے کھانا خریدا اور ابا آواز بلندسب فقراكوآ واز دى۔ جب بہت سے فقراء آ گئے توسب

73

ال كركهانا كهايا\_

marfat.com



فیاضی اور سخاوت کے اوصاف انسان میں ایثار وقربانی کا ایسا جذبہ بیدا کرتے ہیں جواسے خدمت خلق کیلئے اپنے آپ کو وقف کردیے کا حوصلہ بخشتے ہیں اور خور خرضی ،حرص وظمع اور لالج کی دلدل سے زکال کر اسے اللہ تعالیٰ کی نیابت کا اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں۔اس لئے سخاوت کا شار اوصا ف حمیدہ میں کیا جاتا ہے۔ گوحاتم طائی کی سخاوت زمانے بھر میں مشہور ہے کیکن رسول پاک جھی کی زندگی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی رسول پاک جھی انسان بیدا ہی نہیں ہوا۔ حاتم طائی کی زندگی میں کی کر زندگی میں کی کر خری میں کی انسان بیدا ہی نہیں ہوا۔ حاتم طائی کی زندگی میں کی کر سول پاک جھی گئی کی زندگی میں ایسی بہت می مثالی میں ہیں۔

حكم خدا

تم ہرگز بھلائی کونہ بہنچو گے جب تک کہ راہ خدا میں اپنی چیز خرج نہ کرو۔ (آل عمران: ۹۲/۴)

صوجہاں تک ہوسکے خدا ہے ڈرواور (اس کے احکام) کو سنواور (اس کے احکام) کو سنواور (اس کی راہ میں) خرج کرو (یہ) تمہارے قتی میں بہتر ہے اور جوشخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا توالیے

marfat.com.

لوگ ہی راہ پانے والے ہیں۔(سورۃ التفاین:۱۶) فرمان رسول علین

● حضرت ابوہریرہ قطیعی سے روایت کے مطابق رسول پاک بھی کے مطابق رسول پاک بھی کے مطابق رسول پاک بھی کے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ارشا د ہے کہتم دوسروں پرخرج کرتارہوں گا۔(بخاری دمسلم)

معزت ابوہریرہ کھی ہے ایک دوسری روایت ہے کہ اونجا ہاتھ نیچوالے ہاتھ سے بہتر ہے اورخرچ کی ابتداءان لوگوں سے کروجن کی تم پرورش کرتے ہواور بہترین صدقہ وہ ہے جو کچھ دولت بچا کر کیا جائے اور جومخاط رہنا چاہے گا اللہ اس کومخاط رکھے گا اور جواستغنا چاہے گا اللہ اس کومخاط رکھے گا اور جواستغنا چاہے گا اللہ اس کومخی کردے گا۔ (بخاری)

ارشادغوث اعظم

''میرے ہاتھ میں پیسہ بالکل نہیں گھہرتا۔اگر صبح میرے پاس ہزار دینارآ 'میں تو شام تک ان میں ہےا یک بھی نہ بچے۔'' حسن عمل

سیدناغوث اعظم مجسمه فیاضی و سخاوت تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ضرورت مندوں پر بیدر لیغ خرچ کرنا آپ کامحبوب مشغله تھا۔ آپ کا حکم تھا کہ رات کو وسیع دستر خوان بچھے۔خودمہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا

75

marfat.com

کھاتے۔اگرشاگردوں کی طرف ہے کوئی تخفے آتے توانہیں اپنے پاس رکھنے کی بجائے غریبوں میں تقتیم کردیتے۔آپ بھی سی سائل کے سوال کوردنہیں کرتے تھے۔

اس کا کپڑا بہت نفیس اور قیمتی ہوتا تھا۔ شاید ہی آپ نے بھی ایک اشر فی ایک اشر فی گر سے کم قیمت کا کپڑا بہنا ہو۔ کپڑے کے تاجر دور دراز ہے آپ کیلئے قیمتی ملبوسات لاتے تھے۔ لیکن اتن نفیس اور گراں قیمت پوشاک کیلئے قیمتی ملبوسات لاتے تھے۔ لیکن اتن نفیس اور گراں قیمت پوشاک آپ ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں پہنتے تھے ہرروز نیالباس تبدیل فرماتے اور پہلا لباس کسی غریب کو دے دیتے ۔ ایک بار ایک دستار کئی ہزار اشر فیوں کی خریدی اور اسے تھوڑی دیر باندھ کرا تار دیا اور اسے مساکین کو خیرات میں دے دیا۔ اسی طرح ہر جمعے کو نیا جوتا پہنتے تو اور پہلا غریبوں کو دے دیتے جونہایت قیمتی ہوتا۔ قیمتی لباس اور جوتے کا مقصد غریبوں مسکینوں کی خدمت تھا۔

ایک مرتبه ایک پریشان حال فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آ زردگی کا سبب بو چھا تو اس نے عرض کیا'' آج میں دریا کے کنارے گیا اور ملاح سے کشتی پر بٹھا کر دوسرے کنارے پر لے جانے کیا کہالیکن اس نے میری غربی کے سبب انکار کر دیا۔''
کیلئے کہالیکن اس نے میری غربی کے سبب انکار کر دیا۔''
ابھی اس نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ ایک شخص میں دینار آپ

كى خدمت ميں بطور مديينذ رانبرلايا۔ آپ نوراً بیس دیناراس فقیر کودیدی اورفرمایا: "اب اس ملاح کے یاس جااوراہے دے کرکہہ دے کہ آئندہ بھی کسی فقیر کا سوال ردنه کرنا بھرا بی ممیض بھی اتار کراس فقیر کی نذر کردی۔وہ ، کے جانے میں پیکھایاتوا ہے ہیں دیناردے کر پھر میض خریدلی۔ سفرج کے دوران آیے نے قصبہ حلہ میں قیام فرمایا الك سخص سے دريافت كيا كه اس قصبے ميں سب سے زيادہ نا داركون شخص في الله مقلس وقلاش بوز تصيح كابية بتايا ثو آب سيد هي ال ا کے مکان پرتشریف لے گئے اور اس کے مکان میں قیام کی اجازت طلب کی۔شدیدغربت کے باوجودعربوں کی روایتی مہمان نوازی کے المطابق اس نے آپ کابری خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ آب اس کی کثیامیں قیام پذیر ہو گئے تو آب کی آمد کی خبرتمام طلہ في من كليل من المام الوك تحفي مديد إور نذران لي الحراب كي خدمت في من حاضر ہونے لگے جنہيں آپ نے بخوشی قبول فرمایا آپ نے وہ ہدیے سب کے سب اس حاجتمند بوڑھے کی نذر کردیئے اور خودرات کز ار کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ چند سالوں میں وہ بوڑھا مال ودولت میں تمام اہل حلا سے بڑھ گیا اور بیسب ہوا آپ کی سخاوت کی بدولت۔

77

marfat.com



فصاحت وبلاغت قادر الكلامي لعني قدرت بيان الله ياك كا خصوصی انعام ہوتے ہیں بلاشبہ اینے دل کی بات (مافی الضمیر ) کا اظہار کرنے پر قادر ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تاریخ انسانی شاہر ہے کہ قیادت اور فصاحت کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے اکثر بڑے آ دمی شعلہ نو اخطیب اور قادر الکلام مقرر ہوگزرے جوایئے پرزور دلائل اور تقریر دلیذیر سے لوگوں کو اینا ہمنو ابنا لیتے ہیں اور خودان کی قیادت سنجال لیتے ہیں علماء كرام نے فصاحت وبلاغت كوعكم كى روشى پھيلانے كيلئے استعال كيا . في بيغمبرول كا تو منصب ہى اللہ ياك كى ہدايات كوخوش اسلوبي سے انسانوں تک پہنچانا ہے۔اس لئے قدرت بیان کا دافر حصہ انہیں عطا ہوا۔ التدياك نے اپنے بیارے صبیب یاک برتمام تعمتوں كا كمال واختیام فرمادیا اوررسول باك على كوجوام الكلم عطاكة \_ آب على كام عربول سے المحى زياده فصيح اللسان (افصح العرب ) بناديا \_آ ب على كام بميشه باختدساده اورانتهائي جامع مدلل وموثر موتا تقارآ ب علي كا

78

انداز خطابت اتنامنفرد ،متوازن اور برتا ثیر ہوتا تھا کہ وہ ہرز مانے کے خطیبوں اورمقررین کیلئے ہمیشمشعل راہ رہےگا۔

حكم خدا.

اور میرے بندوں سے کہددو کہ جو بات کہیں خوش کلامی کے ساتھ ہو۔(اسراء:۵۳)

اور ہم نے (داؤدکو) دائشمندی اور قادر الکلامی وفصاحت سے سرفراز کیا۔ (ص:۳۰)

اورہم نے کوئی پینمبرنہیں بھیجا مگر جواپنی قوم کی زبان بولتا تھا تا کہ انہیں (احکام خدا) کھول کھول کر بتادے۔ پھر خدا جسے جاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جسے جاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ (ابراہیم: ۳)

قرآن كوهم كفيم كليم كريدهو\_(المومل:١٠)

اے بینجبر بھی الوگوں کو دانش اور نیک نقیعت سے اپنے پروردگار کے رہتے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اجھے طریق (فصاحت و بلاغت ) سے ان سے مناظرہ کرواور جو اس کے راستے سے بھٹک گیا۔ تمہارا پروردگار اسے خوب جانتا ہے اور جو (سیدھے) راستے پر چلنے والے ہیں (وہ) ان سے بھی خوب واقف ہے۔ (انحل:۱۲۵)

79

فرمان رسول عِلَيْنَا

• "مرد کی وجاہت اس کی زبان کی فصاحت ہوتی ہے۔ "

🗨 ''خوش کلامی جنت کی اور بدکلامی دوزخ کی نشاند ہی کرتی

ے۔''

و"الله تعالى نے مجھے جامع كلمات (قادرالكلامی، فصاحت و

بلاغت اورفندرت بیان)عطا کئے ہیں۔''

4 "الوكول سے ان كى ذبنى سطح كے مطابق گفتگوكيا كرو\_"

و دو حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے

مسلمان محفوظ ربيں۔"

ایک مرتبه سیدناغوث اعظم کوحالت خواب میں رسول پاک پھی کی از یارت ہوئی تو بیارے رسول پھی نے فرمایا:

" اے عبدالقادر! ثم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کیلئے وعظ و

تقیحت کیول ہیں کرتے۔''

انہوں نے عرض کیا'' یارسول اللہ ﷺ! میں ایک مجمی ہوں عرب کے قصحاء کے سمامنے کیسے بولوں''

رسول باك عِلْمَا في المعلَّمَ في الما و اينامنه كهولو "

\_80\_)

انہوں نے فورالعمیل کی تو رسول پاک ﷺ نے سات بار اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور ارشاد فر مایا''جاؤ! ابنی قوم کو وعظ و نصیحت کرواوران کواللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔''

خواب ہے بیدار ہوکر آپ نے نماز ظہر پڑھی اور فرمان رسول بھی گئی گئی گئی گئی کے اتنا بڑا ہجوم انتمال میں بیٹھ گئے۔ آپ کے گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ اتنا بڑا ہجوم و کئے۔ اتنا بڑا ہجوم و کئے۔ اتنا بڑا ہجوم و کئے کے اتنا بڑا ہجوم و کئے کہ تھا کہ کہ تھا کہ کہ تھا کہ کہ وعظ شروع کے دھنرت علی دیا ہے گئے۔ امیا کھڑ ہے ہیں اور بوچھر ہے ہیں کہ وعظ شروع کے دون نہیں کرتے؟

انہوں نے عرض کیا'' با با جان! میں گھبرا گیا ہوں'' حضرت علی ﷺ نے فر مایا'' اینا منہ کھولو'' انہوں نے اینا منہ کھولانو حضرت علی ﷺ نے جھ مرتبہ اینالعاب

د بن ان کے منہ میں ڈ الا۔

انہوں نے عرض کی آپ نے سات بارا پے لعاب وہن سے مجھے کیوں نہیں نوازا۔ مجھے کیوں نہیں نوازا۔

شیرخدانے فرمایا'' بیرسول پاک بھٹھ کا پاس اور ادب ہے' بیر کہ کر حضرت علی میں نظامی نائب ہو گئے اور آپ نے وعظ کا آغاز

81

marfat.com

أكرديا بهرساراز مانهآب كى فصاحت وبلاغت كامداح بن أنيا\_ ابتداء میں سیدنا غوت اعظم نے وعظ وہدایت کا سلسلہ این استادمخترم کے مدرے میں شروع کیا۔ سارے بغداداور گردونواح کے الوك آپ كى تقرير سننے كيلئے توٹ پڑتے تھے اور آپ كى خطابت كى دھوم سارے عراق ،شام اور عرب وعجم میں پھیل گئی۔ ہجوم کی وجہ سے مدر سے امیں تل دھرنے کو جگہ نہ بچتی اوزلوگ مدر سے کے باہر شارع عام پر بیٹھ ا حاتے۔ لہذا اردگرد کے مکانات مسمار کرکے مدرے میں شامل کرد ا کئے۔ جب سیمارت بھی لوگوں کے بے پناہ بجوم کیلئے نا کافی ہوگئی تو آ پ کے جلسہ گاہ کوشہر سے باہر عیدگاہ میں منتقل کردیا گیا جس میں ا حاضرین کی تعدادا کثر اوقات ستر ہزار سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ آپ ہفتے میں تین باروعظ فرمایا کرتے تھے۔

ہرخطاب کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا تھا اور جارسو افراد آپ کے خطبات قلمبند کرتے تھے اور فیض عام کا بیسلسلہ جالیس سال تک جاری رہا۔

آ پ کی آ واز نہایت گرجدارتھی جو دور ونز دیک بیٹھے ہرشخص تک کیساں پہنچی تھی۔رعب کابیعالم تھا کہ دوران خطاب کیا مجال کہ کوئی ذرای

\_82\_)

ایت یا حرکت بھی کرے۔ وعظ میں بے حدروانی ہوتی تھی کیونکہ آمد کی کثریت ہوتی تھی۔ بڑے نامور بزرگ آپ کی مجلس میں شریک ہوتے تھے۔آپ کے کلام میں بے بناہ تا نیر تھی اس کے ساتھ ہی شوکت وعظمت اور دلآویزی اور حلاوت بھی تھی۔ آیے عارف کامل تھے اس کئے آیے کا اہر وعظ سامعین کے حالات اور ضروریات کے مطابق ہوتا تھا۔ جن میں لوگ یو چھے بغیر اینے سوالات کے جوابات یاتے تو ان کوروحانی اسكون حاصل موتا تھا۔

آپ کے خطبات میں حکمت ویڈ بر کا ایک ٹھاٹھیں مارتا سمندر موجزن ہوتا تھا۔جس کے جذیبے ہے بعض لوگ جوش میں آ کرا ہے كيڑے بھاڑ ڈالتے تھے۔ كئى مرتبہ لوگ فرط بے خودى سے بہوش موجاتے تھے۔ کئی دفعہ ایک دو سامعین عشی کی حالت میں واصل تحق مو گئے۔اکٹر حاضرین پروجد کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔ بہت سے غیرمسلم بھی آپ کا وعظ سننے کیلئے آتے تھے جو بھی آتا وه اسلام قبول کئے بغیر نہ رہتا۔ دنیا دار اور بھٹکے ہوئے مسلمان آتے تو صراط متنقیم اختیار کر لیتے۔ شخ ابوالحن سعد الخیر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں

marfat.com

ا حاضر ہوا اور سب کے بیچھے بیٹھ گیا۔اس وقت آپ کا موضوع زھد تھا میرے دل نے جاہا کہ آپ معرفت کے مضمون کو بیان کریں۔ آپ نے ز ہدچھوڑ کرمعرفت کوموضوع سخن بنالیا پھر میں نے کہنا جایا کہ آ یہ شوق کے بارے میں بیان فرمائیں تو آپ نے اس موضوع برتقر پر شروع كردى ـ پھرمير ہے دل نے فناوبقا كے مسئلے كى وضاحت جابى تو آپ انے اس مسئلے پر کلام شروع کردیا۔غرض ہید کہ جو پھھ میرے دل میں سوال ا پیدا ہوا میرے بغیرا ظہار تمنا کئے آپ نے اس موضوع برمفصل تقریر فرمادی۔اور پھرآخر میں بلندآ واز ہے فرمایا'' ابوالحسن تمہارے لئے اتنا ای کافی ہے۔ "میں فرط حیرت سے دم بخو درہ گیااور یے خودی میں اپنے ا كيرُ ہے بھاڑ ڈالے۔آب كے خطبات كے الفاظ آج بھی دلوں كوكر ما د ہے ہیں اور ان میں بے مثال تازگی اور زندگی محسوس ہوتی ہے اور کیوں انه ہو بیاس فصاحت رسول کا اعجاز ہے جوخواب میں آپ کو کھٹی میں دی

84



سادگی نہایت املیٰ اخلاقی صفات میں سے ہے۔ بینہ صرف حود اعتمادی کی مظہر ہے بلکہ املیٰ مقاصد کے حصول کا ذریعہ بھی۔ اکثر اوقات پر تغیش ، پر تکلف اور فیشن ایبل زندگی نہ صرف اسراف کا سبب بنتی ہے۔ بلکہ لالی جمعی محول ویتی بلکہ لالی جمعی محول ویتی ہے۔ اس کے برعکس زندگی میں اعلیٰ مقاصد کے متلاشی سادگی اختیار کرتے ہیں اور اسی میں وقاریاتے ہیں۔

ہمارے رسول بیاک بھی ہے۔ حدسادہ زندگی ببند کرتے تھے اور بے جا تکلفات کو ناپبند فر ماتے تھے۔ کھانے کو جو چیز بھی پیش کی جاتی کھالیتے ۔ بہننے کو جو بھی موٹا جھوٹا ہوند لگالباس ملتا بہن لیتے تھے۔ زمین چٹائی یا فرش پر جہاں بھی جگہ تی بیٹھ جاتے تھے۔

آپ کھی کا بستر بھی نہایت سادہ ہوتا تھا۔ جار بائی تھی رکے بان کی بن ہوتی تھی جس سے جسم برنشان بڑجاتے تھے۔ شدلولاک ہوتے ہوئے بوریانشین رہنا آپ کھی جس کے معلقہ کی کا حصہ تھا۔ آپ کھی کی سادہ اور سنت کی بیروی میں سیدنا غوثِ اعظم نے بھی ہمیشہ نہایت سادہ اور

85

marfat.com

ار وقارزندگی اضیار کی۔
فر مال رسول علیہ

عفرت ابواسامه هؤید سے روایت ہے کہ رسول پاک پیشی نے فر مایا''ساوہ زندگی گزار ناایمان سے ہے۔' (ابوداؤر، حیاۃ المسلمین) کے فر مایا''ساوہ زندگی گزار ناایمان سے ہے۔' (ابوداؤر، حیاۃ المسلمین) کے خر سازی ابن الی حدر د چھید سے روایت ہے کہ رسول پاک پیش نے فر مایا'' تنگی سے گزر کر واور موٹا چلن رکھواور ننگے یا وُں چلا

کرو۔ '(جمع الفوائد،طبرانی کبیراوسط) حسن عمل مسن

حضرت غوثِ اعظم اپنے گھر کا سودا سلف خرید نے کیلئے خود بازار تشریف لے جاتے۔ جب سفر میں جاتے تو منزل پر پہنچ کرا پے ہاتھ سے آٹا گوند ھتے روٹیاں پکاتے اورا پے ساتھیوں کوتقسیم فر ماتے۔ فادم عرض کرتے کہ حضور ہم میکام کرلیں گے آپ تکلیف نہ کریں گاری کا آپ تکلیف نہ کریں گاری کا آپ تکلیف نہ کریں گئی آپ نہ مانے اور فر ماتے کہا گر میں کرلوں گاتو کیا حرج ہے؟ جب بھی آپ کی زوجہ محتر معلیل ہوجا تیں تو آپ گھر کا سارا جب کور کرتے۔ گھر میں جھاڑو دیتے ،آٹا گوندھتے ،روٹیاں پکاتے اور بھر کور کرتے۔ گھر میں جھاڑو دیتے ،آٹا گوندھتے ،روٹیاں پکاتے اور بچوں کو کھلاتے اکثر اوقات بانی کا گھڑا کندھے پر رکھ کر کنوئیں پر لے بچوں کو کھلاتے اکثر اوقات بانی کا گھڑا کندھے پر رکھ کر کنوئیں پر لے

marfat.com.

جاتے اور بھر کر لے آتے۔

آ پ کی خوراک بالکل سادہ تھی اور بہت کم تھی۔اکثر اوقات ون اور رات میں صرف ایک ہی دفعہ کھانا کھاتے اور بسااوقات کھانے میں گوشت ،گھی اور دودھ چھوڑ دیتے۔

آپ کی پیروی میں حضرت کے خلفاء اور مریدوں نے بھی اروکھی سوکھی روٹی ان کی خوراک تھی اور مریا دور اس کھی اور اس کی خوراک تھی اور موٹا جھوٹا کیٹر اان کی پوشاک ۔ وہ نہ تو کسی امیر کی دعوت قبول کرتے اور نہ قیمتی کیٹر کے اتخفہ کسی سے قبول کرتے بادشاہ امراء کی صحبت سے کریز کرتے اور غریبوں کے درمیان جیٹھنے میں خوشی محسوں کرتے ۔

کرتے اور غریبوں کے درمیان جیٹھنے میں خوشی محسوں کرتے ۔

ان کے کیٹر وں میں کئی گئی پیوند لگے ہوتے اکثر زمین پرسوتے ۔ جو خدام خوشحال تھان پر دولت کا کوئی اثر نہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک خوشی اٹھا کر مسافر نے مزدور سمجھ کرا پنا بھاری بستر اٹھا دیا تو وہ اسے بخوشی اٹھا کر مسافر کی منزل مقصود تک پہنچا آئے وہاں لوگوں نے انہیں بخوشی اٹھا کر مسافر کی منزل مقصود تک پہنچا آئے وہاں لوگوں نے انہیں بہنچا نے دہاں کوگوں نے انہیں بہنچان کر کہا ''دھفرت یہ کیا؟''

ان حضرت نے فر مایا'' مسلمانوں کی خدمت میرا فرض ہے'' مسافر نے معذرت کی تو فر مایا'' بھٹی اس میں حرج ہی کیا ہے۔''

nartat.com



یا کیزہ طبیعت وفطرت کے بغیر انسان کوکوئی اجھائی یا لیکی نصیب نہیں ہوسکتی ۔عفت وعصمت شرم وحیا اور پارسائی یا پاکدامنی لواز مات نبوت ہیں۔اللہ پاک نے اپنے بیار ے حبیب کے دامن کو ہر برائی کے داغ سے ہمیشہ پاک صاف رکھا۔ بیار ے رسول فیلی کی سنت کی بیروی کی بدولت سیدنا غوث اعظم مجمی سرایا شرم وحیا تھے کہ بیا اوصاف ولایت کیلئے بھی لازم وملز وم ہیں۔

عممخدا

خداتم کوانصاف اوراحسان کرنے اوررشتہ داروں کو (خرج سے مدد) دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تا کہتم یا در کھو۔ (انحل ۹۰) فرمانِ رسول ﷺ

ہردین کا ایک اخلاق ممتاز ہوتا ہے۔ ہمارے دین کا ممتاز اخلاق ممتاز ہوتا ہے۔ ہمارے دین کا ممتاز اخلاق متاز ہوتا ہے۔ ہمارے دین کا ممتاز اخلاق شرم کرنا ہے۔ (مالک معارف الحدیث) حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ (بخاری)

marfat.com.

اخلاق غوث اعظم

و حیا خیر کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہیں۔

🗨 جب جھ میں حیانہ دیے تو جو جا ہے کرتا پھر۔

حسنعمل

''سیدناغوت اعظم میں کمال درجہ کی حیاتھی۔ فخش اور بے حیالی کی باتوں سے ہمیشہ رو کتے تھے آپ کی زبان مبارک سے بھی کوئی ناز یبا کلمہ یا غیر مبذب بات نہ نکلی تھی ۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ پر تشریف لے گئے ۔ وہال چندلوگول کو برہند نہاتے دیکھا تو فر مایا'' واللہ جھے بار بارمر کرزندہ ہونا پسند ہے لیکن ان لوگول کا یہ فعل پسند نہیں ہے۔'' اپنی طبیعت میں حیا کی کثرت کے باعث آپ بسیار گوئی سے خت پر ہیز کرتے تھے اور خاموش رہنا پسند کرتے تھے ۔ اسی ضرورت کے سوا کوئی کلمہ منہ سے نہ نکا لئے تھے البتہ خلا ف مشریب کوئی کام ہوتے دیکھ کر خاموش رہنا آپ گئاہ سجھتے تھے ۔ اسی طرح وعظ ونصیحت کے وقت آپ خاموش رہنا آپ گئاہ سجھتے تھے ۔ اسی طرح وعظ ونصیحت کے وقت آپ خاموش رہنا آپ گئاہ سجھتے تھے ۔ اسی طرح وعظ ونصیحت کے وقت آپ خاموش رہنا آپ گئاہ سجھتے تھے ۔ اسی طرح وعظ ونصیحت کے وقت آپ خاموش ترک فرما دیتے ۔ آپ کے منہ

marfat.com

سے بھی کسی نے کوئی ناشا نستہ یاغیرضروری بات بیس سنی۔



نرم خو جلیم طبع اور گداز قلب ہونا نہایت اعلیٰ در ہے کی صفات
ہیں جو کہ انسان کو حیوان ہے متاز کرتی ہیں۔ ایک حساس اور نرم ول بی
د وسروں کے دکھ در دکومحسوس کرسکتا ہے اور یہی وصف انسان کے دل میں
ہمدر دی کے جذبات پیدا کر کے اسے خدمت خلق کی سعادت بخشا ہے۔
ہمار ہے بیار ہے رسول چھٹی بہت نرم مزاخ تھے۔ سیدناغوث
اعظم میں نہایت رقیق القلب واقع ہوئے تھے۔ آپ کی نرم مزاجی
پیروی سنت رسول چھٹی کی بدولت تھی۔

حكم خدا

الله کی کیسی مہر بانی ہے کہ اے محبوبتم ان کیلئے نرم دل واقع ہوئے ہوا دراگر تند مزاج یا سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد ہے پریشان ہوجائے۔(دورہٹ جاتے)(آل ممران ہم) فرمان رسول ﷺ

رسول باک علی نے فرمایا" اللہ اس شخص بررم کرے جوکوئی چیز

marfat.com.

## احلاق غوت اعظع

بیجتے ،خرید تے اور قرض وصول کرتے وقت نرمی سے کام لے۔'( سیخے بخاری ) حسن عمل حسن عمل

سیدناغوث اعظم نہایت نرم مزاج اور دقیق القلب تھاگر آپ کے سامنے بہرت کی کوئی بات ہوتی تو فوراً آئھوں میں آنسو آجائے۔ تر آن پاک کی تلاوت کرتے وقت یارسول پاک ﷺ کا ذکر کرتے وقت آپ کی آئکھیں اشکبار ہوجا تیں۔

امام الحافظ ابوعبداللہ محربن یوسف البرز الی شبلی کے مطابق سید نا غوث اعظم مستجاب الدعوات تھے اگر کوئی عبرت اور رفت کی بات کی جاتی تو جلدی آئکھوں میں آنسو آجاتے۔ ہمیشہ ذکر وفکر میں مشغول رہتے۔ بڑے رقیق القلب تھے ، شگفتہ رو ،کریم النفس ،فراخ دست ، وسیج العلم ، بلنداخلاق اور عالی نسب تھے ،عبادات و مجاہدات میں آپ کا

nartat.com



عزت اور وقار ،رعب ودبدبہ ، بنجیدگی اور شانتگی کسی بھی مظیم شخصت کازیورہوتے ہیں۔ یہ اوصاف حمیدہ لیڈرشپ کا بنیادی عضر ہوتے ہیں اس لئے اعلیٰ مقاصد حیات کے حصول کیلئے ان کا وجود نا گزیر ہوتا ہے۔ لوگوں سے احترام کی بھیک نہیں مانگی جاتی بلکہ اپنے پروقار طریقوں سے لوگوں کے دلوں برحکومت کی جاتی ہے بلا شہر رسول پاک شکھ سب سے زیادہ محترم اور پروقار شخصیت کے حامل تھے۔ دوماہ کی مسافت سے آپ فیلیکھ کارعب طاری ہوجا تا تھا۔ آپ فیلیکھی بدولت سیدناغوث اعظم کم کو کھی اللہ پاک نے نہایت بارعب اور باوقار شخصیت عطافر مائی تھی۔ کے محکم خدا

اور بے شک ہم نے اولاد آ دم کوعزت دی۔ (بی اسرائیل:۱۵) فرمان رسول شکی ا

وسراوقار" دوسراوقار"

marfat.com.

صخرت امیر معاویہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول پاک ﷺ نے فر مایا'' مجھ سے لگ لیٹ کرنہ مانگو۔ خدا کی قتم! اگرتم میں ہے کوئی (اس طرح) مجھ سے مائے گا اور میں اس کو ناراض ہوکر دوں گا تو اس میں برکت نہ ہوگی۔ (مسلم) حسن عمل

آ پ کی بے نیازی کا بیرعالم تھا کہ ساری عمرتسی بادشاہ امیریا وزیر کے گھر نہیں گئے اور نہ بھی ان کے عطیات قبول کئے۔اگر بھی آپ ا کی مجلس میں خلیفہ کی آمد کی اطلاع ملتی تو جان بوجھ کراٹھ کرا ہے گھر کے اندرتشریف لے جاتے۔ جب خلیفہ اور اس کے ساتھی بیٹھ کھتے تو باہر الشريف كے آتے۔ بيرانظام اس كئے فرماتے كه خليفه كى تعظيم كيلئے ا سے کواٹھنانہ پڑے جہاں تک ممکن ہوتا آید دنیاداروں سے اجتناب في فرمات جب اليه لوگ آي كي مجلس ميں آتے تو آي ان كونها بت اسخت الفاظ میں وعظ وقعیحت کرتے اور فرماتے کہ ان کے ول کامیل ابہت بخت ہے اور تندو تیز الفاظ کی تی ہی اے کھر ج سکتی ہے۔ سيدناغوث اعظم نهايت خوش اخلاقي ،خوش گفتار اور پيكرهم وحيا تصلیکن آب کی ہیبت اور دبد ہے کا بی عالم تھا کہ مجالس وعظ میں انہائی انظم وضبط اور سکوت وسکون ہوتا تھا حتی کہ لوگوں کے سانس کی آ واز بھی

93

marfat.com

ا سنائی نہ دین تھی ۔ دوران وعظ کیا محال کہ کوئی سر کوشی کر ہے یا اٹھ کر ادھر ادھرجائے۔جب آپ کی رائے ہے گزرتے تولوگ سرایا احرام بن ا كردوروبه كھڑ ہے ہوجاتے۔ آپ کے عظمت وقار کا بیالم تھا کہ بڑے بڑے مشائح آپ کے مدر سے میں جھاڑود ہے اور چھڑ کاؤکرتے تھے۔ اسی طرح آیے کاتحریری پیغام یا خط بھی کسی خلیفہ کے یاس پہنچتا اتو وه خوف ہے لرز اٹھتا کہ شاید کسی بات پرسرزنش کی ہو۔ وہ آپ کا نامہ میارک چوم کر آ تھوں سے لگا تا اور آپ کی البدايت كالعميل كرتاب سيخلفاء كي غلط حركتوں ير برملاانہيں ٹو كتے تنظم كرا ا سے کی ہے مثال قبولیت عامہ کی بدولت کسی خلیفہ کی مجال نتھی کنہ سرتا ہی فی کی جرات کرے۔ بڑے بڑے معززین اور امراء آپ کی مجالس میں حاضر ہوتے تو بڑے ادب سے دوز انو ہوکر آپ کے سامنے بیٹھتے۔ اور ا سے کے سخت الفاظ میں تقیحت وہدایت کوخندہ پیشائی ہے سنتے۔ بیخ موفق الدین ابن قدامه صاحب مغنی کا بیان ہے کہ میں انے کسی شخص کی آیے ہے بڑھ کر تعظیم وتکریم ہوتے ہیں دیکھی۔آپ کی المحالس وعظ میں یادشاہ ،وزرا،امراءسب نیازمندانہ حاضر ہوتے تھےاور عام لوگوں کے ساتھ بڑنے ادب سے خاموش بیٹھتے تھے۔علماءاور فقہاء کا بخصتار بی نه تھا۔''

94

marfat.com Marfat.com

احلاق غوت اعظع

خرقه ولايت كي سند سيدناغوث اعظم كاخرقه ولايت جن واسطول سه آب كك سروركونين محمطفي علي شيرخداحضرت على كرم التدوجهه ينخ حبيب مجمى رحمة التدعليه يشخ داؤد طائى رحمة الله عليه فيخ معروف كرخى رحمة التدعليه شيخ شرى مقطى رحمة الله عليه فيخ جنير بغذادي رحمة التدعليه شيخ ابو بمرتبلي رحمة التدعليه ابوالفضل عبدالواحد تميمي رحمة التدعليه شخ ابوالفرح طرطوى رحمة التدعليه شيخ ابوالحسن على بن محمد القرشي رحمة التدعليه ينخ ابوسعيدمبارك بن على مخرى رحمة الله عليه سيدنا شخ عبدالقادر جيلاني رحمة التدعليه

95

marfat.com

شجرهنسب

سیدنا عبدالقادر جیلائی کامعزز سلسله نسب والد ماجد کی طرف سے گیارہ واسطول سے اور بواسطہ مادر محتر مد چودہ واسطول سے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچا ہے۔
المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچا ہے۔
سر ورکا کنات علی ہے۔

سيدة النساء فاطمة الزهرا بتول

شهبد کر بلاسید ناامام حسین چینه سید ناامام زین العابدین دینیمه سید ناامام جمر با قریقید

سيدنا مام جعفرصادق سيدنا موى كاظمُ سيدنا على الرضاً سيدناعلى الرضاً سيدا بوعلا والدين محمر الجوادُ

مبيد كمال الدين عيسى سيد الوالعطاء عبد الله

سرد محمود

بير مد سيدابو جمالٌ

سيد عبدالتدالصومعی الزائد سيد عبدالتدالصومعی الزائد سيد ه ام الخيرامية الجمار فاطمية شیر خداحضرت علی کرم الله و جهه زوج بنول ا

سيدناامام حسن بخيفه سيدحسن منى

سيدعبدالتدامخض عليهند

سيدموى الجون

سیدعبدالله ثانی سیدموی ثانی

سيدداؤد

سيدخر

سيد بجي الزابد

سيداني عبدالله

سيدابوصالح جنگي دوست

(زوج ام الخير فاطمه)

96

marfat.com.

تلوا الناسية الموالية الموالية المائية من الموالية المائية المائي

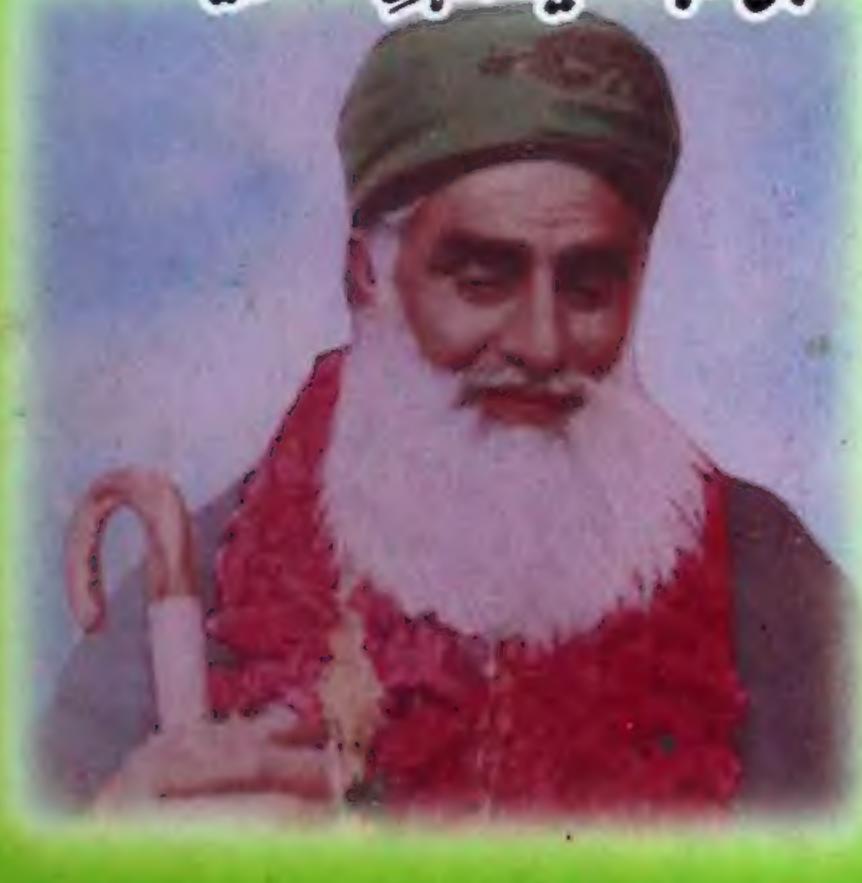



الحاج الحافظ هي سند منظورا حدالها شمى قادتى منظورا حدالها شمى قادتى منطورا حدالها شمى قادتى منطورا من فريد الما شمى قادتى منطق منطورا منطق الما منطق المنطق المنطق